

#### حقوق إشاعت بحق مؤلف محفوظ

### سلسلة مطبوعات ادبستانِ دكن

مدق مائسی نام متاب : مة و محد لذرالدين خال ىمۇنىڭ : (184) تعدا دصغحات: باخ سو (۵۰۰) تىدا داشاعت: جۇرى ١٩٩٣ع سيذاشاعت؛ يماس دديم يا/85.50 فيت ۽ محرّ عبدالرون *کتابت* ۽ رياض - أرف سرورت : ولي محمور في سرورت: ليتحو دائره مركس هيته بإزار جيزا لماءت: چرث مرين رين آباد طهاءت سرورت : حفیظیہ بک بائنڈنگ درکس جیتہ بازار حیراآباد بعدسادی : مجدب تل فال الخشيكر قادرى زبرکرمهام:

> ۔ ملخ کے بیتے: ۔ کارہ میں کار دکھ

ا، حُساى بك ولو مجلى كان . حدر آباد دكن ٧: استو ونشس بك بادس عاركان حدر آباد دكن

۳: مكان سؤلف. مكان نمبر الإه ۲- ۲- ۲۰

دويره يدعل ويركن ويك فياض جوتره سيركل ويرآباد المي اعليا

فلى نىرى 5264,23 مى 5264

۴ : برویز نیاکس سردنین ، سغلبیده 526285 - 0848



مُحَمد فورالدين خان

| p   | النبار النبار                                         |
|-----|-------------------------------------------------------|
| ۵   | انتساب<br>مندق حائیی . چرا مهرا - مادتیں -            |
| 7   | ما دداشت                                              |
| f·  | جناب مدق حائسی                                        |
| 11  | حضرت مدّق جائيى مرحم                                  |
| rt  | 4 /                                                   |
| AA  | نظین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| ۷۳  | مخس ــــــ                                            |
| 1.1 | بيجوبي                                                |
| Ir  | مدق کے کلام راصلاح<br>سنت کے کلام سراصلاح             |
| IM  | صدق سے کا مراصلاح<br>اقتباس و دَرابار درباری اسمیت ہے |
| 154 | خط بنام مدق مایتی                                     |

بسمُ النُّدالرمني الرَّسِيمُ

### انتساب

حفرت مشبلی بیزدانی کے ام انک بڑی شکل سے ہوتا ہے جین میں دیدہ ورسیدا!



شبلىيزدانى

## مَدَق جانسي \_ چهرام السيادتين

قد ستوسط بهم ومرا و رنگ گذری بچیرے کے نقوش دیکن سکر بچیک کے داغ بھی ، بہت جامہ ذیب ، ہمیشہ شیرانی ادر سفید با جامہ ذیب تن ، سرب دوی وی کبی نگھ سر بال جے بہوئے سیرسی مانگ بکل ہوگ بان کا ذیا دہ شوق مگر ذردہ کی آ میرش لاذی ۔ سکریٹ پیٹے سے سند شراب سے گریزال ۔ ظرایت اللمع ادر منس مجھ ۔ خوش بیانی ایسی کہ وہ کہیں ادر مونا کرے کئی ، !

### يا د د اشت

حیدرآباد کے ہم دال بزرگ صمانی حفرت شلی بردانی سے بیراتعات روم بر توسط و برطفیل میرے کرم ذرا مخص درستوں جناب مید عبدالحفیظ ماحب مرحوم ادر مولوی عبدالقاد ماحب ادر بگ آبادی سند ، ۱۹۹۱ء میں ہوا، بہ دونوں حبین حفرت شبی کے بول سے بیالف توبیع دکھتوں میں تقے ، بعض شخصتیں البی ہوتی ہیں کہ ایک بار ان سے ملوتو باربار ملنے کوجی حیا ہے جھزت کی بی ایسی بہرق ہی می است کی براست و دوق شعروا دب سے آداست نوانت و فوق طبی کے جوہر فوا داد سے کا حقہ متصف ، عمر چوائلی سے زیادہ ہوجی نوانت و فوق طبی کے جوہر فوا داد سے کا حقہ متصف ، عمر چوائلی سے زیادہ ہوجی میں مانظہ حیرت آئی طور سے بڑا توی تھا ، عمر کرنشتہ کی ایک ایک بات ایسی مانوق سے جاتا تھا جس طرح بلا گشان محبت مکوئے یار روند کھنٹوں فد مت میں بیجیا ، معلومات کے طلب اور خوش بیانی کی سحر آخری میں ایسا عو ہوجا نا کہ مجر پیاس کا بھی احساس نہ بہوتا اور جب یا دلی نخوا سند اعظما تو کھے دل ہی جاتا کہ کھی دل ہی جاتا گ

س دل سے احسابرا۔ حفرت ایک مرت سے خادشیں اور گوٹ گر ہو گئے تھے الوگوں سے برنا فہلنا موتو ہوگیا تھا ایکن میں جاتا تو بڑی شفقت اور عزت سے خوش آ مدید کہتے الساملوم ہوتا کو یا میرے مشتاق و ختظر بیٹھے ہوں۔میرے ادبی کام کو دیکھ کرخوش ہوتے۔

ایک دن مدق حالی کی تالیف درباد کرربار کا دِکرا گیا آو کیاب کی ت تعربیت کا در ماحب کا آب کی تعربیت کا در ماحب کا آب کا کول

مّىن مائيى یں پٹر ہے تھے تو مدق جاتی اردو ہے اشا د ہوکر آئے۔ اپنے دل کشین درس و تدرلين اورخوش بيان كى مدولت بهت جلد طالب علمون مين برد لعزيز بو كئے۔ جب مندق" لكوى كائي" من ايك كوليد ك مكان مين فروكش بوك توحفرت شبی بر بنائے ذوق شعرو ادب اپنے استاد سے ملنے گھرماتے تھے حکت ، شاگرد کے ذوق کو دیکھ کر اینا کلام شناتے تھے۔ حضرت شلی نے ایک یا د کار کا م برکیا کہ جب بھی حدّق ابنا کل سناتے تو یہ ای بیاف (لوط بک) بس لوط کر لیتے أكركوى ببجوستاني بوق تربيح الباك كراو الد خردر سمجهات كمس كى ببحو ب كيول لکھتی طیری اس لیے کہ بغیرتشریج ہجو کا تُطف نہیں آ سکتا۔ صدق انے سکھے ہوئے کل کو ایک نظرد کھوئی کیتے تاکہ کوئی غلطی ندرہ جائے . جاب قدق کی نظر عایت اف عزید شاگرد تنبی براسی ری که وه انهیں افتے ساتھ حضرت الوالاعلیٰ سودودی کے تھرفاص دوستوں کی معفل میں سے جاتے تھے جب فتدق کا نبادلہ اور اگ آباد ہو ر به دلجب صحبت من مولمين ليكن اتنا ہواكه صدق كا كلام بيامن بن محفوظ ہو گيا۔ لو به دلجب علی منافق میں ایک اتنا ہواكہ صدق كا كلام بيامن بن محفوظ ہو گيا۔ ادر اس کی تشریجات مضرت شبل کے ذہن می نقش من الجربن سے رہ کی میں موصوف انے دخے کتب سے بیاف نکال کربڑے میر نطف انداز کسے ساتے تھے ، بجو

ہوتی تو تشریح کر دیتے تھے۔
حضرت بیلی کوشدیداحساس تھاکہ صدق جاکسی کی شخصیت ان کے حالا
اور شاعری برکسی نے کجے نہیں کھا حالا کہ ہم عصر شاع ول اورا دیول بیں بعض
دوستا نہ مراسیم اورشخصی روا لبط تھے۔ نہ کرہ لیگا دول نے بھی انہیں نظر انڈا تہ
کر دیا ۔ انھول نے مجھے سے خواہش کی کہ از کم جناب مقدق کا سوائجی تھاکہ ان
کے کلام کے ساتھ مرتب و شائع کرول اگر جہ کہ وہ ایک کنا بجہ کی صورت می
میں کیوں نہ ہو۔ تی نے بھی اپنے نند دیک ہی سوجا کہ حضرت کی خواہش کا آشاک کرول اور موقع کو غنیت جان کرکام شرع کردول تاکہ ایک قیمتی ادبی سوایم
محفوظ ہو جائے ۔ تیں نے حضرت سے و عدہ کیا کہ اس کام میں اگر وہ میری
دمہ بری کریں تو یہ ادبی خدمت میں انجام دول گا۔ حضرت نے خوش ہوکر

مدہ جائیں کے زیرائی لینے کی اجازت دی۔ چانچہ بَن نے کام شروع بھی کردیا۔ نوٹس کھم کے زیرائی لینے کی اجازت دی۔ چنانچہ بَن نے کام شروع بھی کردیا۔ نوٹس نکھ کر انہیں دکھا تا تودہ میری دہ بری کرتے ادر حوصلہ انزائ بھی ، خاتی سے ایک دن کہا کہ جوکل مقدق کا بچاس سال بیلے استے شوق سے تکھ رہا تھا تو کیا معلی متھا کہ دہ سادا کلام آپ کو دینے تکھ دہا تھا ،

مدن نے راجہ ما مب محود آباد اور نواب ما حب بیدیا دان کی دع یں جو فضا گیر تھے ہتے انفین کتا بچہ کی صورت ہیں مجا ہرانصدت کے نام سے سٹ کی مقا گرافسوس با وجد کوشش دستیاب نہ ہوسکی ،

کام جاری مقا مگر میرے تسابل کی وجد دفت رید معرادر سست مقی اُدھر رفت تیزی ہے گزدر ہا تھا۔ اخر کار دائی قبدال کی گھڑی اچا بک آگی ادر معرّ فبلی کار جو لائی ۱۹۹۲ء اس و نیا سے رخصت، ہوگئے۔ بر بنا سے دو ابطا فلقا و نیا زمندی میرے لیے یہ مدمر جا لکاہ تھا۔ کام دھرے کا دھرادہ کیا اور چند مینے معرض التوا بی پڑگیا۔ طویل فا موثی کے بعد تھے حفرت سے کیا ہوا و عدہ یا داکیا اور کی نے بھرسے کام کا آغاز کردیا۔

مدن مائي پرگوشاء تعے القريبا جلہ افنان شاءي بي طبع اذبائ كى بىدكانى ضغير دليان يقينًا ہوسكتاہے . چانچہ محتر مرد فير خواجہ حمد الدن ماحب شآيد مرسر اه نا مرسب رس كامي نے ميرے أيك استفساد مرك فط مي سخرير فرايا : فط مي سخرير فرايا :

" مَدَقَ مَاحِبُ كَى اَكُولَى بَيْ يرے مال دو سال تبل آئى تقيل .... كمبى كمجاد ميرے مال آق بي . فون پر بھى بات ہوتى ہے . وہ جندو شاق بى كئ تقيں اور وعدہ كيا تفاكر مترق حا حب كاكلام ساتھ لائي گى گروہ ندلاكى . ظاہر ہے صادا كلم دست برد لهانہ سے ضائع بردگیا بروگا -

جو غزلی اس کتاب میں شائل ہیں ال میں سے چدو صفرت بنای کی بیان سے فی ہوئ میں اور چند غراس مختف رسائل سے ماصل کا گئ میں۔ یہ سب کی سب سطبوعہ ہیں . غراول کا انجی وافر ذخیرہ قدیم رسائل میں موجود ہے۔ می قامائی اسکادی اس کتاب میں شائع ہونے سے رہ گیا۔ غرالوں کو جو الہ جو برجبہ ہادی سہل اسکادی اس کتاب میں شائع ہونے سے رہ گیا۔ غرالوں کو جو الہ جو بھی کتاب سے غیمت سے ۔ محفوظ متا اب مطبوعہ کا لباس ہبن کر محفوظ ہوگیا جاب میدن کے باتھ سے نکھی ہوگ غرال اور خود نوست خط سے مکس بھی گاہ بیاس میں شریک کرنا بی نے دنا سب سجھا جن کی اہمیت سے السکار نہیں کیا جاسکتا۔

می مخرت شکی کی عطاکر دہ ہیں ۔ بی نے ایک ادبی کا سمجھ کریہ کتاب مرتب و شائع کی ہے آمید کہ جناب صداح جائی اوران کی شاعری کو سمجھنے یہ تالیف مرد شائع کی ہے آمید کہ جناب صداح جائی اوران کی شاعری کو سمجھنے یہ تالیف مرد شائع کو ایس کتاب میں شائل و شائع کو نے ایس مور کی اجازت مرحت خوالی اس تا ایون کا مسووہ بی نے میرے دوست جناب کی اجازت مرحت خوالی اس تالیف کا مسووہ بی نے میرے دوست جناب محبوب علی خان صاحب افریکر سے مول کہ برات شکر گزاد محبوب علی خان صاحب افریکر سے اعول نے کہ بی شائل و شائع کے میرے مرحلے طے کئے اور مجھے طوان کو کے کا تب ومطبی کی زحمول سے بچادیا۔

محسس لأزرالدين خال

356-6-20 چېوتره سَيد عَلى حَيد را باد

# جناب صت رق جأتيي

اردو کے شاخرین شعراء میں حقدق جائیں ایک باکھال بیکن زا توکشش روز کارشاء گزرے ہی جن کوانتقال کئے ہوئے کیے زیادہ زیادہ نوای کم ذکیش چوبہاں سال ہوتے ہیں عرکا ایک حقتہ اعفول نے شال ہند کے روک و امراء بعنی لواب صاحب بیریا وان ، لواب صاحب دوجانه ، لواب صاحب بجوپال اور راجه ما حب محود آباد و غیره کی مصاحبت اور دربار داری بی گزارا اور عمرے آخری چھبلیں سال حیدرآبادی ای طرح گزاد ہے کہ اہل علم کے برطبقہ میں مقبول ومعروف ، اعلیٰ عبدہ دار اور وزرا کے حکومت ان کے قدر دا ل یباں تک کہ شیزادہ والاشان لواب معظم جاہ بہادر کے اعزازی معاصب ادر دربارے مافریان ، خوش گواور خوش فیر اٹنا عرفقے۔ ہندوستان کے حالی کے ماه نا مول ادر مجلول میں ان کا کلام شائع ہوتا۔ مشاعروں میں ان کی شرکت اور شعروسی کی محفلول میں ال کی آمدورنت رئی لیکن حیرت کا مقامے کہ ال کے حالات زندگی ادران کی خصوصیات شعری ، شعرا کے سی تذکرہ میں نہیں مِلتے ، مے دے سے ان کے ایک شاگرد عزیز خاب احد علی خال ادیب حراً اباد نے بہی مرتبدان کے انتقال کے دو ماہ بعد ماہ نامرسب رس (حدر کبار) مارچ سند ، ۱۹ ۹۷ء مے شارہ میں اینے اساد محترم کی بادیں ان کے شخصی محاس پر ان سے نون کلام سے ساتھ ایک مفون شائع کیا جو اگر جدرل جیب سے گران كى زندگى كے فرورى تفصلات نہيں ملتے ." تصيره لنگاران الريردلين "كےناكم سے چارسوچوجہیں شواکا تذکرہ جناب سیر ملی جوادرخوی نے سنہ 1948

کے اہم "نفعیلات کچے نہیں سکھے.

شہرادہ والا شان اواب معظم جاہ کے درباد کے حالات ہمایت دل حبب انداز میں تکھے ہیں جو بڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کتا بیں ان کی شاعری سے متعلق ایک نئی دربا فت بیر ہوگ کہ دہ علادہ قصائیر ، غز لیات وغیر کے ہم مجوبھی کہتے تھے جس ہیں ان کو دا تعی کال حاصل نظا ان کی غز لیات و دھور کی سے ارد و کے بیرائے رسالوں میں بل جانے ہم کیکن کوئی ہجو کسی رسالے میں شائع ہیں ہوگ ، حرف دربار میں ایک ہجو کے چندا شعار بیتے ہمیں جو شہرادہ دالا ہمان اور باری مطاب کی ذربار میں سامے گئے سے ادر سامے دربار میں ایک مجونے اور سامے دربار میں سامے گئے سے در سامے دربار میں سامے گئے سے در سامے دربار میں سامے گئے دربار میں میران کے دربار میں سامے گئے سے دربار میں میں کے دربار میں میں کی دربار میں میں کے دربار میں کیا کہ دربار میں کے دربار میں میں کے دربار میں کی دربار میں کی کے دربار میں کے دربار میں کے دربار میں کی دربار میں کی دربار میں کی دربار میں کے دربار میں کے دربار میں کی دربار میں کے دربار میں کی کے دربار میں کی دربار میں کا دربار میں کیا کیا دربار میں کیا کہ دربار میں کو دربار میں کے دربار میں کی دربار میں کیا کی دربار میں کیا کی دربار میں کیا کی دربار میں کی دربار میں کی دربار میں کے دربار میں کی دربار کی کی دربار میں کی دربار میں کی دربار کی دربار کی کی دربار کی کی دربار کی دربا

اتفاق کی بات ہے کہ جناب مدق کا بہت ساکا ، ان کے ایک قر . بی شاگرد اور سابق مب ایڈیٹر دہنا ہے دک جناب شبی پردائی ماحب کے باس محفوظ مقا جو تقریبًا سارے اصناف سخ پرشمل ہے . ان کے اس مجموع کل می دہ شمام بہوی ہیں جو انہوں نے مختلف اوقات میں بعض شخصیوں کے بار کی مجمی ہیں جو کہم میں رسالے اور کسی اخبار میں شائع نہ ہوکئی تھیں عرف ان کے حافظ میں رہ سین کہ یہ بہوی رسالے اور کسی احباب کی مجلس میں سنایا کرتے سے اور لطف کی بات بیہ کہ یہ بہوی ہی دہ بعض صفرات جن کی میں کہ یہ بہوی انہی سنست اور مہذب پرائی میں تھی ہی کہ دہ بعض صفرات جن کی منان میں جو بہویں تھی گئی تھیں جاب صدق کی ذبائی مین کردار تھیں دیئے بیٹر نہ منان میں جو بہویں تھی گئی تھیں جاب صدق کی ذبائی مین کردار تھیں دیئے بیٹر نہ مائے قارد و شاعری کا کا میں مجالا کی اس میں مائے مائے گا۔ اس خیال کے استے ہی وارد و شاعری کا کا کہمی مجالا کی اس میں مواید مائے مائے گا۔ اس خیال کے استے ہی ادار کے مساحق شائع کردیں ۔ گر ادار میں تر تیب دے کر ان کے کلا میں میں ہوں انہیں تر تیب دے کر ان کے کلا میں میں کو ذرائع سے فراہم ہوں انہیں تر تیب دے کر ان کے کلا میں مین ہو شائع میان میں میں ہوں انہیں تر تیب دے کر ان کے کلا میں مین ہوں انہیں تر تیب دے کر ان کے کلا میں مین ہوں انہیں تر تیب دے کر ان کے کلا میں مین ہوں انہیں تر تیب دے کر ان کے کلا میں مین ہوں انہیں تر تیب دے کر ان کے کلا میں مین ہوں انہیں تر تیب دے کر ان کے کلا میں کا میں ہوں انہیں تر تیب دے کر ان کے کلا میں کیں ہوں انہیں تر تیب دے کر ان کے کلا میں کی ہوں کو کی تاب کے کر ان کے کلا میں کہا ہوں کہا ہوں کو کر ان کے کلا میں کو کر ان کے کلا میں کو کر ان کے کلا میں کر ان کے کلا میں کو کر ان کے کلا کی کر ان کے کلا کی کر ان کے کلا میں کو کر ان کے کلا میں کر ان کے کلا کر ان کے کلا میں کو کر ان کے کلا میں کر ان کے کلا کی کر ان کے کلا کر ان کے کر ان کے کلا کر ان کے کلا کر ان کے کلا کر ان کے کر ان کے کلا کر ان کے کر ان کے کلا کر ان کے کر ا

ماکی فلع دائے بری کا ایک مردم نیز تصبہ ہے۔ بہیں مہ پیدا ہوئے اور بہیں پردان پڑھے۔ ان کا تام نای مرنا تعدی حصین تھا۔ ابتدائ تعلیم مجال ہوئی اور اعلیٰ تعلیم میں درس گاہ میں بائی یہ کھیمعلوم نہ ہوسکا۔ بہرحال ان مَدِنْ مَانْي

۱۴ ... در حبر مثایژ هو کندکه شادان و فرحان این مندسے سسرونندا بطے کر دار تحسین دی ـ

> چورہ برکس سے بدری چرد ہوی کا حیا ند پرتونگ ہے پھرٹرن انساب یں

إدحر مامد عثمانيه مي جناب صدق كے تقرر كا مئله در ليش عقا الفين قری امید بھی کہ مہارجہ کی توجہ سے دہ اپنے مفضد میں کا میاب ہوجا میں گے لیکن ایک مشکل برا بڑی مقی کہ جامعہ عثما شہر نیں پر و نیسری یا لکیراری پر تقرر کے لیے سند قا ہیت در کار محقی جس سے استٹنا کی کوئی صورت نیکل مذسکی . بالاخر جناب صدق اس کے سمبادل کسی اور جائیداریر تقرر کے لیے سال جراتا وان عِاہتے تقے جن کا د عدہ بھی تھا بھر اس میں تاخیر سپر تاخیر ہوری تھی جو حنا<sup>ب</sup> صدق کے لیے نا قابل برداشت بھی ۔ان کا بیانہ صبر چیلک گیا۔ ایک شکوی اسر تطعه مکھا اور بھرے در بار میں مہاراجہ کو بیش کیا۔ اہنوں نے مدق کی

ز بانی سننے کی خوامش کی ۔ بحركايتنا جناب مدن فجمت جوش وخروش سے دہ قطعہ بیر معا، ابتدا کے چذ شعر مدح و تو صیف میں تھے وہ مہاراجہ نے بطرے شوق سے سنے .جب آگے يه چھتے ہوئے شعر الله هے گئے:

سشرم آتی ہے جواحاب کبھی لوچھتے ہیں آج تیرے لیے کیا کوئ میں بھی ڈکلی ڈٹبل

دَم ہے سینے یں خفا إتی بھی تا خیرے کیا گویا تاخیرہے مقصد میددائشی کا دکیل

مثوق ہے تا ہ اِ دھراور نمٹ ہے ماب مدتِ و مدهٔ جان بخش ا معصر طحل طویل ا ہے وعدے کو ہے در کار حیات الیاس اس سے سر تیزیس موکن مری عمر قلیل

ر میں سے سر بیری ہو کا موں سر سے میں ہو کا موں سر سے مہالا جہ سکوانے لگے۔ ان کی یہ سکوا ہو معنی خیرادر اسیدا فزائقی بعد خیر ان کے ایکیا سے جناب صدن کا تقرد مدرسہ نو تا نیے دارالعلوم بلدہ کی مرسی علی میں ان کے ایکیا سے جناب میں کا انسین تا ختہ طائدہت حالی ریا۔

برعل مي آيا اور بدسك الازمت تاختم الازمت جادى را جناب مدق ایک زمانه کرم می کمی کی میر طاقع لواب انتخاب جنگ کے ایک مکان یں جو موجودہ کرم حاہ ہوسٹل کے روبرد واقع تھا کرایہ سے مقیم رہے۔ تریب ہی ان کے الحباب مودد دی برا دران (مُولانا الوالااعلی ودد ادر مولانا الداليخ مودودي) أ فاحدر حن برد فيسراددد لظام كالح عزيز احمد مدد گار ناظم اطلاعات ومعلومات عامه الحجد على الشهر مولف منظر الكلم وغيره رہتے تھے۔ شام میں مولانا مود دوگ کے مکان پر یہسب حفرات بالالسٹ ذام محم ہوتے۔ قاضی عبد الغفار ، جوش لیے آبادی ، ڈاکٹواشرٹ المحق عربان بھی اکٹر کلس معفل میں شرک دہتے . براے دل حیب نداکرات ہوتے ریاست کے مالات پر تبھرہ ہوتا یا تھرا علی عہدہ داروں کا ذِ کر ہوتا۔ شاعری پر بحث ہوتی توجا صدق اپنے دل چیپ آندازی محفل کوگراتے، شریکے عکل معزات سے سے ر چھے شعر سننے میں آتے ۔ قاض صاحب اردو کے علاوہ فارسی اشعار بھی مناتے نرمن کہ یہ دل جیسی محفل دات کے سات آکھ بیے کھی دس گیارہ بیج مک جی رہتی۔ سُولانا مودودی جب جا عت اسلای کی تشکیل کے سلیم بی مجھا كول منقل موكئ تويه محفل درم برم موكئ خناب مدق الجهي اس مكان في

کوٹ عمل ہو کئے کو یہ تحعل درہم برہم ہوئی . جناب صدق ابھی اس مکان کی مقیم تنے کہ ان کا تبادلہ دادالعلوم سے عدسہ فرقا نیہ انگریزی جا در گھا ہے ہم ہوا جو عابد روفخ میر ایک گلی کے اندر داقع ہے۔ اس مدرسہ کے اُدور اسا تذہبی

خاب صدق کا مقام بہت بلند تھا۔ وہ اپنے دل چیپ طریق دکس اور دل نشین طرز تغییم کے سبب طلباء میں بہت حبار مقبول و ما لؤس ہوگئے۔

جدرون بدخباب صدق محرفی کے لئے کان سے اٹھ کم بہر لوسف

حتت جائي مے بنکا واقع رسالہ حبوش (اے ی کارور () سے ایک مصدین فروکش رہے۔ بحب کک خباب صدق کی والدہ نقید حیات رہی وہ گرما اور دمفان شریعی کی طویل تعيينون مي جاكين ماياكياكرت عفي بدي جب والده كالنقال سوكياتواين ا بليدادر فور دسال الرك كوايف ساعة حيدراً بادلا يك عفي ال ك ساخة ال کے جوان عربرادرسبق کاظر میں بھی رہتے تھے ۔ رسالہ جسوش بی بی سند 18 وا یں ان کی المبیه کا انتقال ہو گھیا جن کی "مذین مسجد قطب شامی خیر مین آباد کے عقبی قررستان میں ہوئی۔ اس موقع پر حباب صرق کے دوست احباب اور شاگردول کی کثیر تعداد موجود متی.

چند اہ بعدرسالہ جبوش سے تخلیہ کر کے نظام کا لیج کےعقب میں ایک مکان سے بالا کی حقد میں آ مخرے۔ ای مکان سے دوران تیا میں شیرادہ واللا شان نواب معظم حام بہادر سے دربارے دالبت ہوئے ال کا کلام شہزادہ معروح نے فر مالش کرے ساادر خوب داددی ، ازداہ تدردانی ان کی اعزادی مصاحبت کا اعلان کی اس اعزاد کا سپرا شوکت عی خان فات ک مسرب جھول نے شیزادہ والا شان کو جناب مدق کا ایک شومناکر ان کا غائباره تعارت كرايا تغا. ده شعربه تها:

ال مع تعلف عام كوغيرت نبي كرتى تبر ل! اورئي كم بخت فطف خستاص كے فالم من

شہزادہ والا شان عمے در بار میں جہال جاب صدق کو فونر میں اینے سا تخیوں کے ساعد شیزادہ والاشان کی ہمکامی کا مشرب حاصل مخا اور دیگر تعشات سے دہ بہرور ہوتے تھے دہاں دہ وات کے فواب را مت سے میکیم محمدم رہنے کم دربارمجردات کے آعظ بجے سے شروع ہوتا تو نماز نجے کی افال كوبر فاست بونا. جناب مدق گھرادہ كربشكل خيد لمح اسراحت كرنے باتے کہ مدسہ مانے کی تبادی سے لیے بڑی ناگوادی سے انفیں بدرار ہومبانا بير تا - سات سال كى طويل كرت اى حال من كرارى .جب شيراده والاشاك

مدّن مانی تین ماه کے لیے نورپ دوار ہوئے آواس شاد دربار داری سے نجات بی ۔

دُوران طازمت ايك مرشه خاب حدق كالنادل بلده حبررا باد سع خليع پیر مر ہوا تھا بھال سے دہ جلدی مدرا لمہام تعلیات نواب مبدی بارجنگ کی مدد سے ملدہ وانیں ہوگئے تھے . مھراکی مدت مے بعد عادل آباد برانادلہ ہوا ۔ امنوں نے مقام نبادل مرجوع الازمت ہونے کی تکلیف کوارہ مذک - جند ماہ ک طویل رخصت ہے کراس ٹیا دار کو شوخ کرایا اور پھردر دسہ فوقا منیہ انگریزی جا درگھا ٹ مراركزاد رب يدملوم دجوسكاك جناب مدن كب تك اس مرمديرامور ر ہے ، اور کب بیال سے وہ اور نگ آباد تبادلہ ہوکر سکئے ، اور نگ آباد کے معتبر دانشور ادر شاعر جناب مقدّرمنم ماحب انسو*س کربو*صوٹ کا انتقال کاری کے زماد طالب علی میں جناب حدق سے اُردد برچھی مقی اور مشاعودں میں ان کو خَرَل پڑھتے ہوئے مشنا، ان کا بیان سبے کہ خالاً سند ۱۹۵۲ء پاسٹ ۱۹۵۳ء یں مہ اود کگ آباد سے والمینم برسکدوش مور این وطن مائیس رواد ہوگئے۔ برمال اہوں نے اپی انعت کی افری مدت اورنگ آیادی گزادی جن کے بعد ورکا ا مِن وبنا نفيب بنوا. اس دوران رياست حيدراً باركا خاتر بوجيكا تقا. حياتًا بارك وه مجرامن فضا، خوش عالى ادر آسودگى ختم بوح يى تقى . ده إد بي مجتبى ادر على حميج إنى مذرب من الله بهت معض ماش ادرائي علم حدر آياد كوخيراً با دكه كهاكتان جاجی تھے۔ ان مالات میں وہ حدر آبادیں کیوں کر سانن سے سکتے تھے جب کر یہاں ان كاكوكى بم لذار بعدرو مذ بمسرمة بم خيال!" وربار دربار" بن لكفت بي حيداً يار الی جگ دستی جصے کوئی خوش سے جوازا گرمجوری مُری سوتی ہے آخرا کی دن دہ محبوب شہر حیور نا بڑا جس کے ذرہ ذرہ سے مجھے محبّت منی . دل اس نویال سے یکس باش تھاکہ بہ خور بھودت شہر مہینہ ہیشہ کے بیے بھو شآہے گرصبری بیل جیا تی ہے ر کی کرناگوار کوجی گواراکیا ی (ملا)

ا دل ناخواسند ده حبررآباد دکن سے اپنے وطن جانس رواد ہوئے۔ ال کی آنکوں نے حبررآباد کا عردے اورخوش حالی دیکی تنی. دکن کی تہذیب سما مَن مِائِی بانکین ، شعروا دب کی مفلول کی بہاری اور امراء کی رنگارنگ بنرم آدا میاں ان ک

یے جنت نگاہ اور فردوس گوش تھیں۔ معبلا جائیں میں ان کے لیے کیار کھا تھ بھول ان کے دبال کا کور دور دور بھول ان کے دبالت کا دور دور دور نظار سوسائی کا فقدان اور گھرکی تنہائ الگ سوبان روح معتی ۔ غم دوران محبل نے بہ نکالاکر قالم کا سبال نیا ، وردر باردو با محبل نے یہ نکالاکر قالم کا سبال نیا ، وردر باردو با محبل سبکار کیا بھی ۔ جبیں سنبکار کیا بھی ۔

ان کے آخری دور کے حالاتِ لندگی گمنامی کی ندر ہو گئے معلوم ہیں کہا کہاں رہے اور کیا کیا افت واُن ہر بچری۔ بالاً خرگنتی کے دو جار اخبار ورساکا یم ہی ہہ افور ناک خرجھی کہ صدق حالتی کا الر جوری ۲۲۹ء ۲ر رمضا د ۱۳۸۲ء کا نبوری انتقال ہوگیا۔

ان کو کوئ سرید اولاد ندیمی ورف ایک اکلونی ماجزادی ہیں محرم مرزمیں خواجہ مرزمیں کو خواجہ میں محرم مرزمیں خواجہ حدق کو خواجہ حدق کو ماجہ الدین شائد الدین شائد الدین شائد الدین شائد الدین شائد ماہ میں ماہم اور بقد حیات ہیں ۔ اور وہ ان سے وا تف ادر طبیق میے ہیں ۔ استاد ذوق نے کیا خوب فرمایا ہے :

ر ہا مسین سے نام تیا مت نلک ہے ذوق ا اولاد سے رہے ہی دولیٹت میارلیٹت

جناب صدق کے شعر اولا دمعنوی بن جوان کے نام کو باق اور زیرہ رکھیں گئے۔

مخدلورالدين خسان



ا حَدَعَلَى خان اديب

#### احرعی خال ادیت

# حفرت صب ق جانيسي مروم

يا دش بخرا سنا ذي مولى مرز ا تعكن حين عاصب مدق جاتى جب النّد کویادے ہو مے تو حید راباد کے بسبول اُمرا ماکیردادوں بھاسوں کر بٹیڈا فسوں اور ما نئی ماحب کے ہزار با عقیدت مند شاکردوں سے بیر تو تع نبر حی تقی کر انعار رہائے وکن اور رسالہ سب رس حید راباد کے ذریعہ مرحوم کے کا نیور بن التعال مير طال كى خبر بإكر بعن الله كمه نبدے أن مح تعزي جلس كري سك ختم قرا والیصال تواب کی مجلسیں بریا ہوں گئے اور ان کی یا دیا تی رکھنے کے ایک آ دھھ منصوبے کو آو عمل مامہ بینایا جائے گاکیوں مرحوم جہال دنیا سے شعروادب میں اپنے خدا ڈا د فضل و کمال کی برولت عالگیر شہرت کے مالک مخفے دیاں حیرراً یاد كى شائسة ادى محفلول بن سىشد زينت مجلس في رب طلباك مارس قطع نظر سرداشة تعليم (جس م أن كاللانت كانعلق را) كي نبسرة يع کے کلرک سے لے کر صدر آعظم وقت مک سبی ان کے مخلصانہ برتا د مشرقی وعلان اور بےشل "ما دو بیان" کے قائل تھے . نداسنی اطبیہ گوئ ادر حاضر جوابی کا بیاعالم مقائم روز رہ گفتگورتے ہوئے بات ہی بات بداکنا اُن کے یامی باہنے کا تحميل نقا جے ميکوين سے دور کائمی واسطه نه ہوتا جبکہ ہجوگوی می انھيں مدل ماصل عنا. أن كى زندگى كاف بل لحاظ زماند در بار دارى بى بسر بوا - حيدًا باد كى مركارى الازمت بلنے سے بيلے شاكى بندس وہ غالبًا نواب صاحب بريالوال اور معیر میں را جدصا حب سے دربار سے منسلک رہے ۔ حدرآبادیں سکوری المار

کہتے ہیں آ کے دِل بن نصور میں شرط ہے ہم بھی کمی کریں گے مذاس رسم و را ہ یں

اسخان بن کے دوست سے اکدان نشان دو جی جا ہتاہے جیمارے لوجھوں میں داہ یں

کی بدنصیب دل ہے کراس باوفا کی قدر میری بنگاہ میں نہ تنہاری بنگاہ میں

منے تھے ہیں مدق کے اشعار بزم بیں آنے لگا ہے تطف اعف بی آہ آہ میں

0

وہ عربے عزود کا دِلْ ہِی گزرمہیں تیڑ می ابھی کمی کہی سے نظر نہیں وہ کہد چیچے فرت انڈ دِل بی اثر ہنسیں اب ان سے کچہ کے کیسی کا مِسالْہیں مڑیا ہے مشنا کے کہی کو یہ کیس کئے مانا کہ آی قائل دُود مِسالُہ ہیں

ساری شکایتول کا بلا ہے جوا ہے بہر اور ول کو بھی کیلے ہیں گراس قدر نہیں  $\bigcirc$ 

ا نژودید نیال کا زددی مرخ سے عیال کیول ہو وہ ظالم سرگرال کیول ہوزمان تبرگمسا ک کیول ہو

مہت میں موافق میرے دورا سمال کیول ہو توہی نا میر باں جب ہوتو کوک میرال کیول ہو

رہ متحادور فراق بارکیا اس سے لئے یا رپ زمان دخل ہی میں انقلاب اسمان کیوں ہو

چن سے ہے کے اے بگبل بنالے آشیاں پنا ذراس بات پر برہم مزاج یا غبال کیول ہو

عدومعی کرے نادگر گیا اُن کی بنگاہوں سے اِنہیں تو ضدہا سکی کوئی میا ہم زبال کیول ہو

اسے بیٹے بھاکے مغت میں اک مجرف کھانی تنی اویں نظری جہاں باہم وہاں ول درمیال کیول ہو

رد الو وعدة ديدار فردائے تياست بر يبيں جو بات ہو سمق ہے دہ آخر د بال كيول ہو

نصوری مرے لے مندق اکر کہ کسیا کوئی تہاری مباں اگر ہم ہی تو پیرٹم نیم جال کیول ہو  $\bigcirc$ 

دَم اے تک الموت ذدا بہر فکرائے والیں مرا قامد در چا ناںسے تو آئے

ہوجی خلش روح کوسے مائے لذت کیوں کرکوئی وہ تیر کلیجے سے بکالے

لے نالا دِل اس بیہ اٹر ہو تو بَن حَبَا لاٰل بے فایدہ ہوں عُرشس بلاسٹے کو بلاسے

حسرت ہے کہ مُنہ سیحجی سنون نازک ہا تیں اونیجی دِنگا ہوں سے مجھے دیکھنے واسے

کے قادرِ طلق ترہے امکال ہی نہیں کیا بے طور وہ بھڑ طے ہی مری بات بنا لے

الدُكوسونيا تميس عاشق نے سيدهارو الدكرے عيمين عاشق كے حوالے

یشتے ہیں مٹانے سکے پی نقش وفا ہے اے حمن مجھے صفحہ مستی سے رشا لے

ایساہی ہے دنیامیں کوئ سندہ اللہ لللہ مرے دوشخف دانے کو مسن کے 0

میرستم می ان مخطش کجی مزہ جی ہے وہ درد ہے مجرمیں بودل کی دوائجی ہے دَم بھی خفاسیے ومل کی دل سے دُنا تی ہے۔ م جینامی ناگوارسیفیسکر دوا میں ہے وہ دن ہیں کمسینی سے بغل گیریئے سشاب مٹوخی سے ساتھ آنکھول میں ال سے تیاہمی ہے جاناسجه کے لے دل دلیان حمشہ پی مننتے ہی ان کا جاہنے والا خرے راہی ہے موب کھے ہی وہ بھی جو آئے ہی دبیریں میشرمندہ آتے بیرمری نیفا مجی ، پی فا ہوش ابہے لے دِل دلیانہ سے محث ہے کے وہی، یں توسی فرابعی ہے موتابے یاد وہ محل الن بی سحب کا ال دُم وقت نزع سيع بي فوش مجى خفاجى سب اے صدّق اس کیانی رسائی ہوکس طرح شل مثل پائے شوق کے دست دعاہی ہے

سمھے نے دیکھ کرخود نبین سمل دیکھنے والے دیکھائیں کیا تجھے ہے تابی دل دیکھنے والے

ہواہے فاک اگر بن جا عبار پررہ نسیلیٰ بگولے کی طرح اعثراعظ کے محل دیکھنے والے

سنسی سمھے تھے تلب مفطرب برباع در کھودینا ترب کررودیئے بے نابی دل دیکھنے والے

کان غزہ یں تیرنگاہ زہ کر چیکا کوئی لزید! کے جبنش شرکان فائل دیکھنے والے

رہ چھٹ جلئے کہیں دنگ حنادست خاکی سے کفٹ انسوس کی کرخوں بھرا دل دیکھنے والے

موال دھن کا بس بس جواب اِ تنا ہی کا فیہے ادا<u>س</u>ے سکرادے روئے سائل دیکھنے والے

جوهمگراجس جنگله و دبي رکه نسه توبهتر ہے ماحسرت زده ٹوٹما ہوا دل دیکھنے والے

فلاشاہد بدسری بے سی ہے فابل عرت فلک کویاس سے مندل بہنزل دیکھنے والے

بان سوخ کودل دیکھتے کا صَدَق وَول بے مرے اشعار تو دیکھیے والے

0

ڈ مائے جع وآہ نیم شب کیا کا م آئی ہے کرمبتی متی اب اس سے چگن ہے احتیاری ہے مردت ہے جاہے دوتی ہے دل رہائی ہے فقطان گل دخوں میں ایک عیب یعے فائی سے جواب *خطانھیں گے* شرم میں غفلت کیا گئے ہے حقیقت میں ہے کھے یا بات قامد نے بالی ہے دُعاً كا لى دَعْقى كي الكهران برطيعانى ب **بی قزاز بے جاہے** ہی آو کج ادائی ہے ربی دُم شادی مشاکراختر شا ری ہوں رفیق شب یہ بے وہ موس در دمیائی ہے مری اہمی می اچھی بات پر تیوری مڑیاتے ہیں جعُموں نے بات گروی غیری اکثر بنائی ہے سمحتے بیں وہ حذب سا دگی کولوں بی ہے مُرو ا وگر بخن کی فطرت میں ذوق خود نمسا لاہے دەكس كس ازىسے ذكر دفلئے غيركرستے مي رہوں میں ترمرائی ہے کہوں تھے تورائی ہے سمجتے ہیں کو گیا میرا مالک ہی نہسیں کوئی شاتے ہی ترے بندے کوبت باردیا کے

میں برحق نظریا ہم کا آنکھوں ہی کھیکتے ہیں مجھی وہ کھف متحااب اس تدریاے تناقیعے

فرا کامشکرے میں گزرتی ہے درتی ہے موں کیا اس کوجس نے آگ سینے میں کالی سے

جواب ن ترانی بربھی ہے امرار سوسٹی کو حقیقت میں اس کا نام قسمت آزمائی ہے

مزیدلی حن کی فطرت زانے کے بدلنے سے وہی ہے انتقاتی ہے دی ہے احتیالی ہے

0

غرزہ دیکٹ ادائے ماں ستاں دیکھا کئے وصل میں شب سجر تعایث کا سال دیکھا کئے

نِننَدُین فَسَاد آسسمال دیکھا کئے دوست کودسمن بیکم کی میام مرال دی است

ہ فت جال ہے ترا اخلاص بی اے بے وَ فا مُطعن ظاہر می ستم سوسو ہنال دیکھا کتے

کل اسی کوچہ میں کیا عالم تھا برا کچھ نہ اُو جھے ایسی حالت تی کرتیرے پاسال دیجھا کئے لاگ متی مانا مرہے خرمن سے برق ویا د کو حیرت اس پر کیے زین داماں دکھا سکتے میرے الحصے ی در دولت سے رونی الحری چشم حسرت سے وہ اپنا آستاں دیکھا سکتے مالِ دل ہدم مزیے ہے ہے سرآج اس فرسا ہم می فاموشی کے رجمہ اساں دیکھیا سکتے ان بے آتے ہی دگر گون ہوگیا رنگ جین ر اہ گلجین نے بھری سذ ہا غبال دیکھا کئے یا وں پھرنے دیں نظون میں بلکا کر دیا ع عجراس دن سے ان کومٹمرال دیکھا کئے رشک تفاہر ہر قدم برساتھ کو نے نے یہ میں واستے بھر تھرے قد موں کے نشال دیکھا کے مفت سرگردال بسبے دیروحرم می عمسرعجر فكريوسف مقى نشان كاروال ديكها كئے

بزم خوباں میں کھیلی خوبی کلامت ت کی کامت من کے بہت ہے بیٹن بدیاں دیکھا سے

حببن دیرابن نامشہور بی کہنے ہے گوی دل <u>سے</u> فَدا مِنابِ آسان سے یہ بلتے ہیں شکل سے صل درد محبّت کا ذرا بنا ہے مشکل سے بگرسے نیرتو تعینجول کر تعینجول کن سے نے کھانکھ کے نورصل ساکھ اٹھادل سے نسيم من نے آگر كہاكيات معنل سے مٹریکتی ہے کھالیں ہاں وحسرت چتم بسما<u>ہے</u> كرآ اكر بكل ما مائے خردست فالل سے علاج سوزدل اسكول سے كما برشم كود يھو عِيمِ لَا يَعْتَى جِبِال يه آگ نَصِّجُوبَى بَيْنِكُل سے عبہ ہے پیددانہ گردشمع میں تم رید ہوں قربال است کہتے ہوکیا مجد کو تواسطوائے ہوفل سے بنين معلوم كما جلوه نظر آيا جواب كب د معط كما ي دل دلواند بيرون ذكر مل ص فواکوبات رکھی تھی کرتم نے بھی ترمی کھسایا کیمی کوورہ پر اُمدیک سے خذ تبدول سے

 $\bigcirc$ 

ناکام تریمفت کاالزام نه کینے دل کام کا ہونا تو کیا کام نه کینے سمجھ ہم کوسمجھنا تھاکہ یہ وعدہ ہے س کا سمجھ ہم کھی تغافل سے بہت کام نہ کیتے مانوس جوہو نے خلش دَرد سے ہم بھی عیرول سے دکھانے کا محجی نام نہ کیتے  $\bigcirc$ 

ومجدسے وہ برسممی میں ترجیمی ہے نظامی يئ خوش مول تهمي ديھ ٽو ليتے مي إد حرجمي زخی نیچکے نا نہے دل ہی ہے مبرگرمی بیوست بین نیراده رجی بے ادصه ربعی ان کوچی قرار این جسگراب بنسین آتا كيا فهرب كم بخت محبّت كى نظر مجى کہنا بھی ہے کھران سے مابھی نہیں حسّا ما ہے اب بھی ہول اور بگرٹے کا ہے در جی مذعهر كے أعظم مرى بالميں سے وہ لے مدق مطلب بہے مراہے اگر تھے کو تو مرتھی

رُخصت الى بزم سے إِلى مدّق دل انگارة بو بول جى طرح مُلتاں سے مُبلا ہوتا ہے بوئ تقے سوال اوس کہ لب برحیا سے دہ بی کامش انتظار نہ کرتا جوا سے کا  $\bigcirc$ 

ہیں ہیں یاد کرنا ہے بنشن کلیاں گئستاں کی قم ہے بچھکو اے میح وطن شاغریاں کی بہارا ئی اوائن دصحباں مھوٹوں نے دامال کی خبر لے توبھی اے دست جون میرے گرما کی محیں حرت کا مدفن ہے ہی تربت سے ادماکی تے عاشق کا دل تصویر ہے گور عزیال کی إد حرد كمداو دل مفطرى حالت او حيف داك وقم اعظے بیرماری واستال سے درویینہال کی كمجى أك ترنا دالبسكي مي دل في كالإيمسًا خلش ا به نک نهیں نبلی فگرسے *سکے پیکا* کی وی فالمرا قائل ہے ان محشر خرا مول میں یمٹ کے جسکے بو آتی ہے یارٹ ارمال کی نقائه رُخ المُفادي جن نياسي مي ترکيم ڪيئے یه مانا بزم می ساری خطاعتی چینم **سیال** کی

### وصل کی رات '

كيسے امپيختی يول كا دگر هذب بنسال ہو گا دِل إِس بہلومیں أس بہلومیں دہ آلام جال ہوگا " لا نی رنج فرقت کی وصال دوست سے ہوگی عیری کے دن خدا دندا دوعالم میرمان مرکا بكائے كردش دورال سے بے خون و خطابو تك زمین آدام ده بهوگی فلک داحت رسال مهوسگا إد مروه ممروش رونق فروز ببلوك عاشق ادُ صِرِهَاهُ مَنْبِينِ زِينَ فَزَاسِ كَسَالٌ بُوكًا تاں اُدھر جیکے ہوئیے تاروں کے جمرط بی مذبا إده بحقية لول كى نا ذك يبيج يرجان جِهال بوكا

ضیا بار ایک ہی ساعت میں ہوں گے دورتنا ہا دہ مثب ہوگی کہس میرروز روش کا گھاں ہو گا

ر مینے کا دات بھر بیش نظردہ خوش نماننظسر کہ ہوگی دُوح کوبالبدگی دِل شا دستال ہنگا

یهان عجز د نیاز ماشفانه بیباری یاتی غرور و دله ی و ناز دل داری و مال موگا

## نظثين

غَ ول کی طرح نظیں بھی عاشقا نہ حبہ بات سے مرتع ہیں . دُود وغم کی دل سوزی اور و حال کی ٹئرستی کو اسٹوب بان کی حدیت نے بے حد داکمن اور اثرانگیز بنادیا ہے . \*

اِده مربر لخط عشق ناشکیا داد کا خواہال اُدھر آمادہ سیداد حق بے امال ہوگا

د بال برل سے ادا سے اور استان اور ا

زبانوں کی کرنگی کام دونوں مت سنظری سمی پرٹونی قِسمت سے کوئی مہر بال ہوگا

معی سنس سنس میریز کرآ غازایا محت محا مهمی رورو سے اندوہ شب فرقت بیا ہوگا

مجھی ہوگی شرکایت شکر سے بیرنے یے غطت کی کھی ہے کھٹکے اظہار سِتم اِسے نہال ہوگا

کھی خوے جفایر دل ہی دل پی تفعل ہول گے کھی ذکر د وابھی طبع نازک بیرگرا ل ہوگا

کشیدهش سے ہوگا کہی طن حمیا برور کھی دونوں ہی باہم ارتباط جمع طال ہوگا سمجی دونوں طرث اک آگسی بھرکی ہوگی کوگ

مجهی دونون طرف اک آگ می میفرقی بردگانون مهمهی اک شرم کا بلسکا سامپرده درمیال موسکا

سروراً تحمول میں ساغر باتھ بی مستوق بیلوس زبان صدق بیش کر خدائے دوجہا ل موگا

## مجحدنه ليرجيو

کیاکہوں تم ہے مزہ کیا خود فاہوشی یں ہے ہوشیاں سے ہیں آلام بے بَرِیْ آیا ہے ضبلک ماکیدا مین وٹ کوشی میں سے مىن سے تجیتے ہ*یں م*ہاں جوبات فامٹی ہی كيدنه وهيومي كيول يُرني برم خ كيول زرد، کیا ساوک واستال میری بہت میرورد ہے داشان دل کا خرکون ساطنگرا کهول وصل كالتحصينون سال يا بمجركا تضركبول وأستى تسمت كى باتقدير كاعرنا كهول مركذشت عثق طولاني بيعيئ كياكياتهول کھ مذابع مجو حیث کیول ٹر نم من کے کیوز دیسے کیا ساؤک داشال مری بیرت بیروررس

## ترک و فاک تسییر،

توبہ ہے ہیں اب جاہ کا ادال خریں گے دل لا تھے اُنجانے خرد جان مذکری کے

غیروں سے بھی ہے راہ توہم دبط سے گزائے عیر ذکر و فالے مشہ خو باں نہ کریں ہے اے وحثت دل موسمگل آئے کہ جائے مھراب مے برس جاک گریابی ہ کریں گے ہم نے توبہ ٹھان متی کہس آج کے دن سے بات اس سے پیجی تاحدامکال نہ کریں گئے ليكن وى بلنے كوبشەھا آپ سے بردتت عیر کور مذمنکے بہ تو مری حال مذکر ہیں گے ا زمدگی دل نہیں اے صت رق گوارا ہم اب سے کسی درد کا دامال مذکریں گے " نا مروسوفي "

پوچے جودہ نامیر بال زندہ ہے خدق ناتواں اسے نامہ برکہناکہ ہال کل تک توانکھوں ہے جا جس دم میلا ہول تیں اُدھروہ نرخی ترنظسر باحقول میں تھا مے تھا جگر دو نامھالیکڑ کیا دھن شاھال شمع سرکتیا تھا ہرسالنسس ب اسے سوز فرقت الخدر اے شبط اُلفت الاالمال کہتے ہیں قیم کھا کے پریٹان ول ک سودا ترا آکے زلف پریٹیال خرادیگے

دہ بات ہے ہیلی ک نہ وہ تاب حبکر میں سینہ بدت نادک مڑ گال نہ کریں کے

یوست بھی ہودہ بت تو خریدار نہول گے دیا کے نقال نہ مریب سے

ہر چید غم ترک محبّت ہے جُراعنہ م بے وجہ خوسٹ مدسگر لے جال مہ کرایا گے

دہ خن پر مغرور میں ہم عشق بیر نازال بے وجہ خوشار کی عنوال مذکری سے

اس شمکش ضبط میں گرجان ہی جائے عینی سے پھوخواہش درماں نہریں گے

بھولی نہ اگر وعدہ امروز کی خفت فررا سے بھی وصل کا سامال نہ کیا گے محود ہیں گئے بقریف مگرلوح جبیں کو

سرچوری کے بھرت میرونی میں است منت کش منگ درجا ناں دکریں گے

ہنں بول سے بہلائی گے دل آج سے بمھی اب شام وسیح گریہ پنہال نہ کری سے مجوب ومغروروسين نازآ فراي د نا زين !! ناكام آنكول كيمكين ناداردل كيميال

جب سے بھری نیری نظر دورو سے ہوتی ہے میں گِنتا ہول تا ہے مات بھرشا ہدہے اس کا آسا

كردے عدلے نگي اداروش مادا غم كدا إ تجديد نظر فواكي سلاحرت سے فوال جهال

بھے سے میں اپنا رہے تواے میں آدا رہے آگے نرے بھیکا دہے دنگ بہار لوشال



بهار دمودم دواناسشاد ومشاق قصنا بم دم دکی بم اذا، محرم دکوی دازدا ل مرن ایک تبری مجنی حریت دکوی آ رزو بوجب خود ا پنا دل عدو یسے فیق ومیول کھینچے آدم آ بمیں مذہبی بے لیس بھی مراکس بے سودجن کی کوشسٹیں واتوں کی محت دائیکال بے سودجن کی کوشسٹیں واتوں کی محت دائیکال

چیط اس سے جوالا رودادغ کا سلسلہ گرتری فرقت کا تکدگشکوہ ورد نہا ل

نوش گوبہت دیکھے گرد کیھاہیں السااش بإنی ہو پچرکا جگرالٹدرے حشن سیاں

گونالاً مشانه تفاحال دل دلج اینه بهشب لیکن عجیب افسانه تفاردر و دیائی خسه جال

### نهب كروجينتي

جناب مدق جائی اپن الزمت کے آخری دور می اور نگ آبادی سے اور دبی سے اور دبی سے الزمت سے دور میں اور نگ آبادی سے اور دبی سے الزمت سے سبکدوش ہوئے۔ وہ کا نگریس کو پند کر نے سے کا نگریس کے زما کی تعریف بن تطعات جی لکھتے تھے میرے دوست جناب نظر رہنم ماحب نے دونظیں جھیج ہیں جو درج ذبی ہیں۔ یکم کی سمبر نظر 1911ء نہرو بی برے!

دِیا روسشن ہے بھارت بی توسشی کا جہم دِن ہے جوابر العسل جی سکا

بہتار ازہ آئی ہے حب من من من دماغ افلاکٹ پر ہے بہرکی کا

بر صادی ملک کی عب شرت بر معادی من سادی من ما رند عقا مید کام تنبیت اومی کا

بجائے تحفہ ایھ بھیجیں گے ہم شعر بڑا ہو لے عقب بیدت مفلسی کا

و مائے متدق الیا دنگ لائے مرجعے کا سطانہ کوئی وسٹسنی کا

#### تاريخ وفات

جب اٹا دہلی کا المبیان (۱۳۲۵ء) کی آبادی اُٹھ آلی ہوا آو ہدت جبرا آبادی سے ، اُنہول سے اپنے اٹ ادکی تا دینے دفات کی ۔ یہ تطعہ الریخ میل نیز بلرجاسو شانیہ ہی سوجود سہیے ،

وات برما فرجلت ل استاد من وفت سوشے غمسلد . ذکین ۱۵ محن در جوار حق برسادا مُدوع دو منسبدي بإدا تنهشى زيزكنن يرمشنن لأهم فنشدا ونافشيا لشت طوفا في محلول بحسسرشين ادسشیے بود یہ ایزاق کی اؤلسي بود در ايل جيستي مت ائم المسلے بدے شب وائے تلا ذاکر انسیالی مدے دراجسن نگبتا ثبت است برصفسات دل گفتها قنداست درسار و دبن شد نعامت برگرے در ہندوشان كان خطابش دادمسلطان دكن سشاه والايم لقدر ارزمشش وصف الومستخده ورمسرو تكن سال فوتشن مَدّ قَ گفت و در بغت مرد استنامه شغسيتق ابل فن 1 1 W 46

#### وطعه سينب

ا علی معزت محضود نظام نواب میرغمان علی خان آصف جاه سا ہے کے ابندائی دورحکومت میں سربهالا جکٹن پرشا د مدا دا لمہام ریاست حیدراً با داسیے عبد سے سے سنہ ۱۹۱۲ء میں مبکدوش ہوئے کئی حسب فرمان اصف سابی دعبارہ سنہ ۱۹۳۵ء (۱۳۵۵ء میں مبکدوش ہوئے عبدہ جلید میرن فائز ہوئے۔ جناب مقتق نے اس مسرت میں قطع تہینت مہادا جہ بہادر شاد کو بیش کیا تھا:

جس دن سے علی مدارے علی پہتیں و قال اللہ میں دک سے دل تھے عب اصطراب میں

سس کس طرح سے وہم جمانا تھا اپنار نگ کیا کیا خیال اڈا آ تھا ہوش خواب یں

بیم در جاسے ہوئن وکا نسبہ بسان مثمع اسٹن بجال خفے نوکر عذاب د**لواب مِن** 

بیج ایسا آبا عاک ادباب ل وعت د رست عظیس سے آملے بہر سے ذاب بی

رکھتی تھی این دولت عظمی تھی ایک وائے سندنشین باہم تومت سمے باب میں

به بات هی که طربهی با آن منی کوی بات ماخر سربود بی منی سوال و جواب میں محود بادشاہ کھوج ہیں ممرت سے تھے سگھ جمستا نہ تھا کوئی نگھِ انتخب ہے ہی

کیا ہوں اسے اس کی کسی کو خبر نہ تھی مطلوب خود گئے کھی انھی پک ججاب ہیں

خالی ناخفاید بردهٔ حاکی بھی تُطف سے بوتا ہے حصن اور کھی دیکٹ نقاب بیں

جھائی ہوئ گھٹا توغم انگیے دیمنی مسکر دل بولٹا نھا چا ندیمی ہے اس سحاب ہیں

ناگاہ اک مڑدہ نازہ کئے ہوئے باد صب بسی ہوئی عطر کیا ب میں

مشکر فدا کو محلی عالم سے دن بھرے انکی بہت ادباغ جہان خواب میں

اس کا روال کے ماخت میں آئی زیام مک جس نے دلوں بہی ہے محوست شاب ہی فتطحه

جس ماه آسسان وزارت کے دُور میں علمت کا منہ کسی نے نہ ریکھانھا خوامیں

چودہ برس سے بعد دی جو دھویں کا جا ند مرکو فیکن سیسے تھر شرت آفت اب بیں مُن کر کر مُسکوان ہوئے ہیں جناب سٹ آ د دَواری خوشی کی نیر دل شیخ وسٹ اب ہی

کا ذر میں ماسے سمبسے میں گرمٹرے زاہد حفی میں میں انعلی جسٹ سب ہی

ذوق بنگاد سشاہ ہے تسربان ماسیتے ٹان کہاں ہے الٹکا سسیاست سے باب یں

جماش ده دل كرجس كازل مي منود مقى انتخاب من المراحق التناقد مسن بهونكيدا نتخساب من منطعيد

خالی ہے زرہے ماعظ تو آیا ہوں شرمرار دست کیمن سشاہ دکن کی جسٹ ب یں

ایاسی ول کا محسے کو گوہر شاد کر سُون ہی کچہ ابھی می چٹم فچہ آ سب ہی

فلعه سوبادامتخان مسندی را سندیک میرون سے میری آنکہ د حب کی شاب میں

نین جناب زرکہیں ماجت روائے میں مجرکو نہیں ہے بارجو ان کی جسٹا ب یں

ہے تدر بزم اہل بنریں جوں کسس طرح کا نسٹا ہو جیسے میں لوے برگ کا میں ہیں ہربات بامزہ ہوتو کے مدت بات ہے دفین کہ عامبی جاہئے اس کی جناب بی اسے رنگ و کو کے مکشن اسکال کے بادشاہ جمب تک کو گاب ہی سرخی شہاب ہی اے نور و تاریح صد ہستی سے بادشاہ جب تک ضیاء سے ماہ میں فوراً فعالی دولت جناب شار کے قدموں سے دیکے دولت جناب شار کے قدموں سے دیکے نورت رسے حادی سعادت رکاب میں



#### قطعت

كُلِّ كُثْت كُونِكُل بِي اس شان سے كھيريا ك اندر کے اکھاڑے مانقشہ نظراً تا ہے تسخ ملائک کی ماصل ہو جسے قدرت اس حسّن کا ہردل پر تبضہ نظراً تا ہے معردت تماشه بع اک سردخراا ل مجی بونا ساوہ قد کیسازیبانظیراً نا ہے نک منک سے درست ایسانعشوق ندر کھاتھا ما رب تری قدرت کا جلوه نظراً تا ہے انساں ٹو کھا آ گےام صبح بطافت کے رنگ گل نٹ ری معی میلانظر آ تا ہے ننسخ من وردندال جس وقت جميكت مي غنی سادین کتنابیارا نظراتا ہے جی ج ہر جذر کم محمع میں بریکان ساہے سب سے برشغص کونسکن دہ ابیٹ نظر آ تا ہے جس كى طرت الله ي من كا فرى كفنى ملكسين وہ درگس مبادو کا گشتا نظر آتا ہے . اللہ عا تادک سی کا ک میں دکشش ہے گھے عری کِشی کے اُنا ج میں ہے کہ انگونٹی میں کو یا نظر آ ناہے

# محسن

خمسہ یا محس شاعری کی آیک قدیم صف ہے جمسی شاعری غربی کے مصر یا شعر بہتی مصر عداس طعم سے مسکا کے جاتی کہ شینوں مصر عداشعار ما قبل سے منشاء ومفہوم سے مربوط ہوجا میں اور اجنبیت ظاہر نہ ہو تشقد میں خربوں سے متا خربین تک تما مشعراسے دوا دین میں غزلوں سے بعد جہاں دیگراصنا ف شاعری کے نمونے مِلتے ہیں خمسے مجاں دیگراصنا ف شاعری کے نمونے مِلتے ہیں خمسے مجمعی موجود ہیں .

بخاب صدّق سے خدخسے دستیاب ہی جماس صنعتیں ان کی لمبع آزمائی ، ان کی زبان و بیان پر قدرت اور شاع اند کمال کا نبوت ہے۔

## أشاد جليك كانعت برجمسك

اینے اُسّاد حزت جلّیل کی مندرجہ ذیل نوت کی بھاب مدّی نے تفین کی ہے وہ بولی ہی پُراشہ ہے جس سے عشق رسول العُصلی الله علیہ وحلم کے والبار حذبات کی بنایت کیف اُور ترجانی ہوتی ہے جو معرعہ اس برلگائے گئے ہیں استے برجہت اور موزول ہی کہ اس نوت شریف کا جزلا نیفک معلوم ہوتے ہیں اور نول محسوس ہوتا ہے کہ ان معرول کے بغیراصل نعت کا مفہوم ششنہ دہ جاتا ہ

> مزب ما دق کب دکھا کے گااٹر ہا ٹھطفے شوق کائل کب بنے گا راہب تبر یا بھطف خاک پٹرب ہوگ کب کمل ابھے میا ٹھطف خاب ہی ہیں ہوکی دن مسلوہ گر یا تعطف

وموالم من بع تم كو الكول بن نظر المقطف

فیفن آوفین الی جب سے خضر داہ ہے باانشر ہراہ ہے باانشر ہراہ ہے بریات فاطِ رقاہ ہے نظر ہوا ہے نظر ہوا ہے نظر ہے ا نظر ہے آفکھول کو، نا ذال فلب بن آگا ہے ایک فلوٹ گاہ ہے ایک فلوٹ گاہ ہے ایک فلوٹ گاہ ہے اور اکٹیل گاہ ہے

دیدہ دول آپ کے دونوں ہیں گھریا مصطفے م

سید دلیثوں کے لیے وحد شفاحتن ملی مرکد مندان مجتن کی دُوا حرصت ملیح دندگی میری جی کردے با مزہ سن ملیح ہونیک افشال کی دن آپ کا حسن ملیح

عا به ابول لذت زخ حب كريا م<u>صطف</u>

س کا منہ ہے فافلد الدامت کا بنے خلق میں ما فل نبوت یا اسامت کا بنے مامیوں کے داسطے خاس شفا عت کا بنے اور ہے وہ کون جوسر دار حبنت کا بنے

آب بیں باآپ سے نوٹنفسریا مصطف

خطہ جنت خنگ ہے دِل کو کُرماناً نہیں " ذِکر کاخ دشاخ من لیتا ہوں بلح آنہیں بازئریں عرصہ محسث ہے کھرآنہیں نام لیوا آپ کا ہوں اور کھیے آ "انہیں نام لیوا آپ کا ہوں اور کھیے آ "انہیں

دات دن يالمُصلف شام يحسريا مُصطفط

سبخہ زاہدہے اظہارشیخت سے سیئے شخ کی ہومت ہے اعلان کوامت سے لیے ظاہری سیاماں کی کیا حاجت عبادت کے لئے جشم نزیے کر میلے ہی ہم زیارت کے لئے

اس سے چوکس کے تہاری رہ گزریا مصطف

نزع میں جب بغس کوصاتی وصُفاسے ہیرہو موش اپنے کا مذ باتی اِمنت بازغسیہ سع حب لوہ گرتم ہوکسے مالمیں توکسی کسیہ ہو اس مبلت ک خسنہ مال محاظمہ بالخسیہ ہو

دَم يُكُلُ مِاك متبارك نام مي يا مُصطف

### حفرت جآمی کی نعست برخمسه

تاکباد دوش وحشت وسومی محسدا کمنم تا بکے باحبشم تر ہم حثب می دریا گفم کئے دہروسیت کدررا بش که دبیرہ یا کنم کئے لود یارب کررو بیرب وبطی منم سکتے لود یارب کررو بیرب وبطی منم

محمد به مكامنول وگه در تدبیت، جا كهم

بست ہوجا آہے ناکا می سے دل کا موسلہ ہوکے شل گروٹی تے ہیں مالیس کے دست ڈ ما آیے ،کک آنے نہیں دیتا ہے بخت نا وس

با وسول الندبه سوئے خود مرا راہے منما

تاز فرق سترندم ستازم زدیده پاکنم

ہجرگی اک آگ سینے میں ہے کب کشے تعل یہ تمنا ہے کرجب ٹی فیے طلسم آب وگل خاک دل کر دے ہولے مثوق درستے ل سرزوئے جنت المادئ بردں کردم ز د ل

طنم این بسکدود خاک درت ما وی کنم

مت پٹرب ایل میلاہوں بیک حزین دمل کول امن غربت ہی تیرے گلٹن الفت سے بھیو ل ز ندگی عمرکی وہال ہوجائے گی محتت وصو ل

گردمحولے مدینہ اوبیٹ آ میر یا رسول

مان خود راس فيلك فاك أن صحب المنم

آرزو ہے جب زیادت کا ہو حاصل افتخار دن جو میلومی تو سینے ہیں جگر ہو بے قرار ایس طوا ف روضت اقدس کروں دلواند وار بردر باب السلام آہم بھریم زار زار

گه به باب جبری از شوق وا دیلا محنم

می خورم از دست غمخون ممب گربر لخطهٔ می فشانم لخت دل از حبیث متر برلخطهٔ از زبان مت رق بهستم لزمه گرهه کخطهٔ مردَم از شوق تو معذورم اگرهه کخطهٔ

مِأْتِی آن نامهٔ شوتیِ و*گر ا*نٹ حمنم



# "نضين غزل ما نظست إزى

عثق تو رعشس رامخوں یا د دَرد تو دوائے ہر ذابل یا د زلعت توجمہ کی جول یا د دُلعت توجمہ کی جول یا د دُلعت توجمہ کی جول

حُن توجمیشد درنسسندول باد ددیت به سال لاله حول باد

> اے کان مباحث و العت اے ماہ جسبین وماہ طلعت اے معدل خوبی ولطانت

اندر سین ہو اے عشقت ہر دوذکہ ہست ددفزوں باد

> کے زینت خس کدان مسکا کم لیے رونق بوستان مسکا کم لیے فائل خسکتی ومال عسا کم

'قدیمہ دِلمستِسان مشاکم در خدمت نا ستت نگل با د

مدق ہائی ماصل ہوکمسٹال میں عقبسکو سر وانہ ہو خسسلق شمع کوہو مُرشتے رہی شخصیہ زندہ ہیں جو

سرحبًا که ایبت دونسم تو بے صبرونشسدارہ بیُعمل باد

> گھیرے رہی نمرے در فیدائی چکھٹ بہت داہوجہ بنائی دن دونی ہوسٹان خود مرمائی

چشم نوز بېر دل ربان !! در گردن سخد د د فنول با د

> جبہ لما ہے غم فراق ہے مد الڈکرے بر آ کے قصہ د اے لاکہ عَہٰ ڈاوائے ہی قد

ہرکئن کہ بہجب رٹورہ ستازو از حلقہ وصل توبروں بار

لعل آوكرمست جان صافظ دوراز لب بركسين وول باد

له به دا معرعدن بل سکا

# تحجيم ومن خاك د بلوى كى غَرِل كَيْضِين

مومن خال دہوی مومتن سے کلیات میں ال کی دوغزلہ موجود ہے مہل کی غزل کے انبیل شعرادر دوسری غزل کے جودہ شعریمی ، دوسری غزل سلسل اور بکسال مفنون ہے ہم آ ہنگ ہے اور بطرز واسوخت مہی گئ ہے حیا مخیہ بہلی غزل کے مقطع میں فراتے میں :

مكهه اور عنسنرل بطسرز واسوخت موثن یہ اسے شنایں کے جسم

معشوق کی کمج اوائیوں سے دل سٹ کسنہ ہوکر دل کا بخار بھالاہے۔ اور خوب جنی کھی مشٹنائی ہے اور ایک دوسرے طرح واور محبوب کوا ہا لینے کا انتباہ دیا ہے کوئم نہیں اور ہی ۔ موتن ، صدّن حانسی کے نبندہ ہ ہ شاعر تھے . موس کی غرال سے مرف یا نے شعر تھنین دستیاب ہے ۔ نفتی سے کراد می غزل کی تفین کی ہوگی۔ ان کاغیر طبوع کلام تجربے خبنا ملے علیمت ہے۔خاص بات ہے۔ ہے کہ مؤتمن کی ہے ہیں مے بلاکران کے انداز بہان کو خوب نبا باہے اور یم شا عرکا کا کا کیا عشق سے باز آئیں سے ہم اس کی قوضم نہ کھا بتن سے ہم ماں ضدر یہ کردھائیں گے ہم

اب اورسے لو لگائیں گے ہم جول شمع مجھے جلائی گئے ہم

> دل پرشب غم جو ہوگی بھیاری بہلائن کے مکرکے آہ وزاری چھوٹویں گے مذیاں دضع داری

گرتری طریف کوبے قسیدادی تجھنچے گناتو ہوٹ مائیں سنگ ہم

> پوشیس سے مدوب کرکبوں نحفا ہمد امجھا نہمسیں بوسے مناولو سرجھی ہیں غسب بور یاد رکھو

دل دے مے اک دور اللہ دو کو ہر داغ مید داغ کھائیں سے ہم مدق جائیں آنکھوں پہ آگر رہا نہ ت اگو پی لیں گے نظر بحب اے انشو نشوخی سے کسی مِن کے کیستم جم

گردیکھ کے ہنس دیا اگر تو منہ بھیر کے مسکرائیں گے ہم

> مائے تو ہی ترے در سے اُٹھ کر جھیلیں گئے جو آبیسے گا سر پر سے مدق گوا ہ لے ستم کر

بٹ خار جیں سبی تراکھ۔۔ موتن ہی تو بھر مذا تی گے جسم ایک اور انداز سے اس شعری تطبی کی ہے :

> خائم میں ننگن سہی تراگھ۔ بھھ ساہی شکسین ہی نزا گھ۔ فردوسی بریں سسبی نترا گھ۔

بٹ فامہ جیں سہی ترا گھ۔ موتن ہیں تو تھ پر آئن گے ہم



مومن کی ایک غرب کا معطع بہت شمیر درہے۔ مدق نے لیدی غرل برخمسہ کھا ہوگا مگرافسوس حرف معروف مقطع ہی برخمین بل سمی جوابل ڈون سے بیے تبرک ہے۔ نواب اصغریار جنگ جب عج کو حارب سے تھے تو مومن سے اس مشہور شوکی تفیین کی تھی:

> عیش و نشاط محفل لانداز هجود کر مهیت وسر ورشیشه دسیاند جود کر آب و بواک کوچیج مسبا نا د جود کر

النّدرے كم رئ بنت دنتخانة تھيوال كر سؤتنن عبالہ ہے كھيہ كواك پادساكے سا اساددآغ کے ایک قطعہ .. ( صدر ہجٹ، پرتضین طاحے ظاہو:

> خوش نیکرسمجمآ ہوجے میں ساخی گو کیس دل کونہ غم ہوگا دہ مغموم اگر ہو افسردہ و دل گیرو کھزیں دیکھ کے اس کو

کل ذآغ سے بوچھا کہی نے کہتا تو کیا تا کا جا نے ایک ہمل معمام میرائ

مس شوخ کے انداز تفاقی کا ہے۔ مل کس شمع کا بروانہ ہے کس گل یہ ہے ایک معلوم توہو باعث النہ درگی دِ ل!

سرشارہے کیوں بارہ اندوہ سے **خا نل** گردوں۔نے بلایا تجھے کیا جام حبُران

بہکس کی محبت نے بنایا نزا لفت لاغ ہے مدن ہنشک ہیں لب زر دہیے مرا سب ہجرے آثار ہیں صورت سے سورمدا

آنکھول سے برستے ہیں دُراشک تمن سینر ہے ترا مخزن الام مرب ای در بیش ہے میں دوست کی دوری کا تھے تم کس دسمن جال مے لیے نیراہے یہ قالم رہ رہ مے بہلوں سینے بی بورائشن ہے بیم

كول دل بين الما تقد بيكيون جشم بي تمريم بي تخف سي مراكون سا آلام مب دا أ

> مدہی ہے کوئی رنج کی اے کشنہ ابر و بس تھنچ ندآئی نہ بہا آنکوں سے کسو جینا ہے تو لینے کا نیل آئے گاہار

ا غاز مُلِانَ کو حب اِن مَسْتِجِه تُو ہوتا ہے وصال ایک دن انجام مُلِانَ

> مکن بنیں کی حسیارۂ در ددل مضطر لیکن ہے ہراک کام کا اک تت مقرر ب**ان برگ** تجھے دو است د ر**ید** ارسیسر

ہاں صبر ہیے در سحار اس عزیدہ جو میہ حسرمت مذکھلی وصل کی ہنگار جدا کی مرتاہے سگرس سے آدابیس گرتو مس سے لئے ہے تاب ہے علم آدکھیں کیا محرم اسے راد سمعتا بنیں ہم کو

ریمن سے کہاہائے مالا معبوریان لو مجو سمجھ اور کرو فرکر رہ لد نام حرص دا ل

> کس مندسے کروں آہ میں افرار مجت شامان محبّت دست زادار محبّست جھیڑوں مجھے صحیات افکار محبّت

احباب کریخے واقفت اسرائی محبیّت جھیلائے کہ او سورد آلام حبرائ

> مُرِنَا ہے سکر ضبط محبّ کے مِن وقعے دے ان کو یہ نقرے جرنہ ہوں جانے لئے وانق نہیں کون اس نزی اِشفیڈری سے

م الي هي الموال خطا دارى شرك كويا كرديا بم في ماينيا محبذا في بے جانہیں تجے سے ترکے حاکمی نفرت سے ہے کہ نہیں رحم کے قابل تری مالت بس دیکھ کے بے مہڑی ارباب محبت

اک نادمی مرخ گرفت اد کامورت مطلع بدرچه حااس نے تہہ دا م خرک بلائی

کیا لوچھتے ہو النی آلام حب الی دشمن کو بھی بنیا نہ پڑے جام مب الی در در کا نیا ہے سن کے مرانام حب الی دل کا نیا ہے سن کے مرانام حب الی دل کا نیا ہے سن کے مرانام حب الی دل کا نیا ہے سن کے مرانام حب الی دل کا نیا ہے سن کے مرانام حب الی دل کا نیا ہے سن کے مرانام حب الی دل کا نیا ہے سن کے مرانام حب الی دل کا نیا ہے سن کے مرانام حب الی دل کا نیا ہے سن کے مرانام حب الی دل کا نیا ہے سن کے مرانام حب الی دل کا نیا ہے سن کے مرانام حب الی دل کا نیا ہے سن کے مرانام حب الی دل کا نیا ہے سن کے مرانام حب الی دل کا نیا ہے سن کے مرانام حب الی دل کا نیا ہے سن کے مرانام حب الی دل کا نیا ہے سن کے مرانام حب الی دل کی دل کا نیا ہے سن کی دل کے دل کا نیا ہے سن کی دل کا نیا ہے سن کی دل کی دل کا نیا ہے سن کی دل کی دل

الندن وسع گردش اليم حرسانی

# "نفين غسزل إدكى

آدی خلص سے شران کا نام بیافی میں دری نہیں ہے۔ جشم عاشق سے تو ہنا کہیں اھپ اول یں عکس انکھوں سے اُسرآ لے دوا پنا دِل میں ہوگئے دیکھ سے خوش ادری دنیا دِل میں

دِل مِن اَ حَادِبِس إِنَّى بِي تَسَيًّا دِل مِن ا بِم مِن دِل مُعول ك دكفلائن كرب كايدل مِن

> رحم للنّد كه بن كب سے گرفت ار عذاب مكري مجب اُصلف كى بين ابنين تاب بيو جُكا عاشق بے تاب سے كب تك پر جاب

اؤ بہا ہیں اٹھا دُرُخ رکشن سے نقاب شوق ہے جین ہیں ہیں مثن دل میں

> بے دفاعے بگرددل نے بہم ساز کیا ایک نے دوسرے کو ہدم دہم سراز کیا قسفے کوں السبہ تاسف بمت طمن از کیا

دوست کو دوست کے مال نے سافراز کیا در دانشا جو کلیجہ سے قو عظیر دل بن دل ہے انم کدہ جب سے بخدا اے کافر معفل فین نہیں اپنے کیسند فاطر ارز و ایک جو کی بھی تو ہوا بہرا اھر۔۔

ہرکہ درکان نکرنت نک شدا خسر بن گئ بکسس درآئ جرمتن دِل بیں

> صّدق سے لاز چھپاؤگے کہاں تک ہا آدی مَمسدَم اک جاہیے مکن ہوجال تک ہا آتی لے ۔۔۔۔۔ کوئے ٹیاں تک ہادی

جل کے بیو خیانے تہیں آئی وہاں یک بادی ہم سمجھتے ہیں جہال کا بنے ارادہ دلکتیں

نواب سير الوسف على خال ناظم كى غرال خيسكم

ر مران و این سیان او ای سید ایست علی خال دانی دام لوپر شاعر تنف او ترکفن اظم می است کام مراصلاح ل مراست می در می در می است کام مراصلاح ل می می در می داد در می در

ناظم بین شیع غالب به ناز به یا بوسکاسی کوسید دی تنبر رکھمٹ ط

برون من برتبه مسترد من المنظم المنظم بند قد دان شخن بهي منظم. غالب الذاب ميد ليوسعت على خال منه مرت شاعر تنظم بنكه قدد دان شخن بهي منظم. غالب

تواشاد نفے می دیکن اسپر تھنوی ، بحریکھنوی ، جلال تکھنوی ، اسپر بنیائی بہیکھنو اور والے دبلوی جیسے اسادان شن ان سے در بارسے دالبت تھے ان کی ایک عمر ل کی انٹیر میان اور اسٹاد دائے نے تفین کی ہے جنانچہ حضرت انہر کے دیوان مراہ ا

له الما معرم د بل سكا.

حدق حاتبى ادر اساد دَآغ کے دلوان گلزار دَآغ " ین نینین موجودیت ، جناب ممکن نے ان اسا بنه سخن کے خمسول کو بیش نظر کھ کراس غرک برطبی آز ما کی ہے۔ ہم نے ا بل ِ ذوق کی دل حیبی کی فاطراتشر داغ کے فسوں کے ساعۃ صدّن کی تفیین بھی تھی ہے ، اس طرح انکھنے سے انہر دائع جیسے نوران کا بل سے مقابلہ اور تقابل قعم نجني و يحتايه ها كر فقد ق في سنك ائي شوى صلاح تول كونها إس ادر زبان دہان کے اظہار سیکس مدیک کامیاب ہوئے ای

كما يحيح وه محتفظ بن سرمات بير غلط المير: المير: الطبلد غركما توكبا ستبركنب وغلط يه در د دل در وغ بهر زخم حسب شرغلط یں نے کہاکہ دعویٰ اُلفت مسکر غلط

تصنف فيكفئم مإل غلط اوركس فدرغلط

كتصفح ده بشركه حجدل دے كبشر عليط دلواره بهوكسى مماكوئى مستبربه تسرغكيط شامت جوائی ان کا بان جان کر غلط

داغ.

ین نے کہاکہ دعویٰ الفت مسکر غلط تحيف ملكئ كمال غلط اوكس ت رغلط

> الزام سنع عب دوفا سروب ملط قائم سي رہيے گا جواب ہے تفلہ فیلط مرت رہو گے ہم یہ لیل ہی عرموالط

يَن نے كِهَاكُرشيوةُ الفت مِسكَرُ عُلط كين نكفى كه بال غلط اوركس قدر فلط

مدق طائنی

اسمبر: البير:

انمير:

طونان بوکش گربه بے اخت یا بھرط ایش نشانی حب گردا غدار جموط زور کمند هذب دل بین ارهبرط

تاثیراه وزاری مشبهائے نارجوٹ اوازہ تسبول دُ عائے سحیہ فلط

> ہوتی ہیں ایک بات کی تہدی ہزار محبوط تصدیق سیجئے تو بس انخب م کار محبوط اور معجر ڈراین بول کے بلاعتبار محبوط

"ایثرآه وزاری شب بلسے ادمجوط اردادهٔ تسبول دُ عاسے سحب رفساط

> تہیدواستان دل بے قرار مجوط تشریح وا تعات غمانتظار مجھوط تادیل ددق شوق بہراعتبار مجھوط

تا نیراًه و ذاری شب بائے نارفجوٹ اگرازهٔ قسمبول د عائے سے خلسط

ہرروز دیک نازہ دکھی نے ہیں اجرا ہروقت چھوٹر تے ہیں شگوفہ کوئی نیا جب آزیا ہیئے تریذ رہے سے سروہ بھپ سوز حب کرسے ہونٹ میہ بٹخالہ افتر ہا سوز نغال سے جنبش دلوار و در غلط داُن : یالب به کوی قطرهٔ منتے جم کے رہ گیا یا کچھ عیال ہوا اشر کرسی مند خدا یا جھوٹ ہوئے کی فدانے بیدی مندا

سود منخرے ہونے پر بجسالاافترا سور نغال سے ہمنش دیواد و در فلط

> صَنَّق: أَكُ دَاغ دَل وَهُ مِهِرَقبابت سِيَجِي سُوا جمع وقت ديني تنجيخ تب زقت بي مبتلا خلق فدا سے مشرم مذ کچیے خوف کبر ما سد: هنگ

سوذ جگرَسے ہونٹ پر ہجٹ الم افرا سوز فغال سے جنبش دلواد ودر فلط

ائیر ؛ بان داشنان شکوهٔ بخت زلجن دروغ بان دل کے بیج ذاہب سوز جول دوغ بان فرط غم سے جوششش سیلا بخون دروغ بان فرط غم سے جوششش سیلا بخون دروغ بان سینے سے نمایش داغ در دان دروغ بان آنکھ سے طراکش خون مبر خلط

> وَآغَ: إلى مِنهِ مِن حِمَايت حال زبون دروخ بال شكوه وشكايت مثرسكون دروغ بال سربسردماغ مِن جوش حبوب دروغ

بال سینے سے ناکش داغ درون دروغ بال ایک تکھ سے ترادکش خون م مرف لا

مدق عبائتي

المير:

شار و عرشکایت گردون دون دروغ اکتار کریم حکایت بخت ز بون دروغ بال زیرلب فساع جوش جنون در دغ

ہاں سینے سے نائش داغ درون دروغ بال آئکھ سے نرادش مون حبار غلط

> ہیں سب بناؤیہ ہیں نفرے درویے ہے ساتی صبیح ہوتو صبوی مذیقیے دوائے مذیا نفاکولوسے نہ کیجے

أَمِاكِ كُنُّ دُمِي لَوْكِ الْمُحِيدِية كَيْبُ عشق مجاز وحبتم حقيقت المُكُرُ مُلط

> ہاں ہے ہی ہی جُرم و خطا کھے نہ کیجے تعلیم و عاجزی کے سوا کھے نہ کیجئے ظاہر سوائے مہرو د فا کھے نہ کیجئے

ِ دِنَا کچھ نہ جیجئے اُمائے کوئی دُم بِ*ن لوکنا کچھ نہ سیجئے* عِشق محبًا رُوچیشر حقیقت م*نگر* غلط

> مَدَق، کیا ضط غ سے فائدہ آنسوند عیجے با تھوں بی بات بات بر قرال ند کیجے نادان عان رہیں فقرے نہ و میجے

المجات كوى دُم مِن لوكيا كمجه م كيمجة م

مَدِق:

تسنیریادے لیئے یہ سب فریب ہیں ماحب شکار کے لیئے یہ بہ ہیں سرور اس اور استاد

سمجابی بیارے لئے برسب ذہب ہیں گوس و کنارے لیے برسب زیب میں اظہار پاکتبازی و دوق نظر ملط

> ع: اَکَه نصف نوانے میں جو اب فریب ہیں ایان ددین ولکت و فریب فریب ہیں چلتے ہوئے بہانے ہیں بے ڈھے فریب ہیں

بوس و کنار کے بیے بیسب فرسیب ہیں ا اظہار باکت ازی و ذدق نظر رغلط

ا مرارکر دہے ہوکہ بیکب فریٹ ہیں استحیں توکہہ رہی ہیں کھیں توکہہ رہی ہیں مہذب فریٹ ہیں قسمیں تاری ہی مہذب فریٹ ہیں بوس وکٹار کے بئے یسب فریب ہی اظہار پاکسیازی و ذوق لظر فلط

> محولاسم مسے ہم کو جماتے ہیں گرمیاں کرتے ہیں مہرجہ کمبی ہوتے ہیں مہربا ب ہم برکسرزین ہیں دہ بالائے آکساں!

لومامب آنت بهاں ادر کہتاں احمق ہیں ہم اسکویڈ مجھیں اگر غلط

حترق

التبيره

به کذب بیردروغ بیربهت ان الا فال کیا جیوت السلنے کوئل ہے انہیں زبا ل شاع بلارہے ہی زمین ادر آسسا ل

نوصاحب آخت اب کهال اور سرکها ل احتی نبیس سماس کوینه سهجیس اگر غلط

> پہلے مقاسیدہ گاہ جہاں ان کا آستاں کھر دفت دفت بار ہوا دشک سسال اندھے کردیا کہ ہوئے اشنے مہر با ں لوصاحب آف

لوصاحب آفتاب كبال ادرم كبسال المرسم كبسال المرسم كبسال المرسم المساكرة المعلم المرسل المرسل

شیطان مجی تمبارے فرہوں سے مات ہے نم دن کو دن کہ تو تو تمیں مجھوں کر رات ہے اظہار ِ ذوق قتل کی ساری ہم کھات ہے کہنا ادا کو بہتے خوسٹ ایر کی بات ہے سینے کو اپنے اسکی سمجھنا سے مناط

کیا ہولقیں جوکوی کیے دن کو دات ہے ہم جانتے ہیں بڑیج ہے بے شبرگھات ہے ایسے مبالغہ سے غرض التفاست ہے کہنا ا داکو بنخ فوشا کہ کا باست ہے سینے کواپنے اسکی سمجھا سے خالط

مدق ماني

مَدَقَ: آجائی ان کی بآنوں میں سادی یہ گھا ت ہے عادمیٰ ہیں دن کبھی تو تھی زُلف رات ہے باذ آئے اس سے ہم ج سی التفات ہے کہنا ادا کو شیخ خومث امکی بات ہے سینے کو اپنے اس کی تمجمٹ سیر فالسط

> ائیر: ماحب مجوده بلت که و کیچ تودل شین جس کاند شرنه با کسیواس کا بوکیا لیتین اس مجوف کی ہے بندہ لا ازانتہا کہیں

سینے پی اپنے مائے ہوتم کہ دل ہمسیں ہم کو سمجھتے ہوکہ سیے ان کی محسر فلط

> آغ: معدوم آوره شے ہے جسے لاکھ تکہ عین ثلبت کریں بڑار دہ ثابت نہ ہو کہ میں یہ بات کیاکہ مل آونہ ہو ادر ہوجمہزیں

سینے میں اپنے جانتے ہوتر کہ مل نہیں ہم کو سمجھتے ہوکہ ہے ان کی کمسر فلط

> کھ خیرہے بنسیں کہ بین م بہتر میں مجو لے سے اس بات نکہنا تھے اب کہیں ہم کماکسی کو مجی آوند آ سے گائیں۔ بین

سینے بیں اپنے مانتے ہوتر کہ دل آسیں ہم کو سجھتے ہو کہ ہےان کی کمہ فلط

اتسره

اتير:

مطلب بہ ہے کہ لوگ کہیں او وہ مُرگب بیرے میں عاشقوں کے عجب کا کرگب ست پیسٹیں آٹ ناکہ دہ چی سے کزر کمیا

ہم پہ چھتے بچر *ہے جسٹ*ا دہ کِرحسے گیا مرنے ک اپنے دوز اُڑا کُ خست پیغلط

> ا مجرت ہرونے والے مقرر ہی جا بہ جا میت کو دھونڈتے توعدم تک ہے۔ یں بھا یابی اس خیال سے کہیں ٹہری یہ ہے و فا

ہم لو چھتے عیری کر جن ازہ کد معر گیا مرنے کی اپنے روز اُٹھائی خمت بر فلط

> صدّن، اس واسلے کہ خلق کیے کا م سر گسٹیا تم نے شنا دہ تم بہ جرترا شامر سیا ناشاد نامراد جہاں سے گزرگسٹیا

ہم او محبتے مھرس کہ جن ان کدھر گیا مرنے کی اپنے معذ اُڑائ خرسبہ غلط

> عیاداوں سے بھی کوئ ہوتا ہے نسیکنام مامب ہی ہے بحر تونید کے لیے سکلام میہ کون بک لیا ہے اگریم ہوئے تھام دیہ کون کی لیا ہے اگریم ہوئے تھی تو کوئی

پوھیونو کوئی مَرِسے بھی کرنا ہے کمجھے کام کہتنے ہیں مان دی ہے سررہ گز د غلسط

صرق جائي دآغ ا

: ا عباز تو تهین کو جو فائل ہون فاعن عام گر کہتے شعبدہ ہے محبت تو بس سلام اب امتحال سہی مسیلوتھہ ہوائمت

لو چھوٹو کوئ مرسے بھی کرتا ہے کھیے کام مجہتے ہیں مان دی ہے سررہ گزد غلط

مَدَق : ہروتت ہوت ہی سے آور ہتا ہے تم کو کام دیکھااِ دھرسی نے کہ قصہ ہو اہمت ا اللہ کس قدر ہے تہاوا نھیال خام اللہ کس قدر ہے تہاں خام کیتے ہیں جان دی ہے سے رم مگر تر فلط

تم لا كُفِّ البين كها ذَير الذل كابين تجيى

کیا جان اپنے ہاتھ سے کھوٹا ہے دلگی نا دال بنار ہے ہیں ہیں آریج واہ جی معنی میں کیا و صری عنی کر چیکے سے سوزی جان عسز زبیش کش تامر بر غسلط

> اک دُه کند و بھرے کیا طور بے فودی اس کودیا بید کم کم سی تھے حمیان نذر کی کو دینے والے ہوتے ہن ایسے ہی توسخی معمالاں کما

ئىھى ئىن كىيا دھرى تقى كەھىپىيى سىرونىي ھال عىكىدىنىزىمىيىش كىش نا مە برعنسلىط

رن حاتبي

التير:

دآغ.

روگوں کا تعمیل ہوگئے طہری نہ عشاشقی آناہے دل کا آپ کے نزدیک دل لگ خیر اس کی اور ہائے تھی یہ ایک ہی کہی

معلی این کیا دھری تھی کر چیکے سے سوزی مان عزیز سیش کش الات مبر غلط

> اس شاعری بیاب کواتنا نه "ناسنیے فقروں میں ہم نہائی گے کو فاک جیٹانیے کیا مِن ہے کہ جھوٹ کو بھی سے بی جانیے

آیت نہیں مدیث نہیں میں کوانے سے نظر و نشر اہلِ مستخن سرکبر غلط

> کیوں کر ہوا را آنکھ ہے نرگس کو مانینے کس طرح بڑھ سے خلاسے کماس کو مانیئے سادے بیال میں ہے خلطی کس کو ماشیتے اس دینوں ہ

ایت نہیں حدیث نہیں حب کو مانیتے ہے نظم ونٹر اہل شخن سے اسب منلط

> مَدَق ، ہے احت یار آپ کو مَرنے کی طمانیے یا کھیے دن ادر خاک محبت میں حصائیے کیول کرمذاس بیان کو افسانہ جائیے

ایت نہیں مدیث نہیں جس کو مانیے سے نظر ونٹر ابی سخن مرتبر نلط میر: اس بے دفا کوعشق خلنے سے کیا بلا النام المفائے بیطے بٹھلنے ہزار ہا کہتا نہ تفاائیرکہ اظہرے رہے بڑر ا

یہ کھیے مسئا جواب میں ناظم سیتم کسٹیا کیول یہ گہاکہ دعوے العنت مگر فلط

> دآغ: جوع کی کلی دآغ نے آخر دی ہوا کوک خفا ہو آپ کو ہے چھپڑ کا سُزا دیکھا ٹاآخر آرہ وہ بدخو ہرسس میٹرا

یہ کھیں من ناجواب ہی ناظم ستر کیا کیول یہ کہاکہ دعوے اگفت مسگر خلط

> مَدَن: کھٹکا تھاجن کا مَدَن کو اَ خر دہی ہوا اظہرت اعشق پر دہ سِتم گزبرُ کسس پڑا سے کہو سے دہاہے قت دیکا لکھا کم ہے ہے۔

به کچه مشنا جواب بی ناظم سیر کیا کیول به کها که دعوے الفت مسگر نظط

# مجوين

یناب مدت نطرتا ظرمینالطبع، ذبین، مان گراور شاء بونے
سے نا لجے بوے ذکی الحس بھی تقے۔ ذراس کی خلق ان برگران
عزرتی تقی ایسے اصحاب کی بہو کی ہے جن سے اِخص محسیں
بہنچی یا وہ عجیب الفطریت لوگ بی سے ناخو شگوار سالقہ
برا۔ ان کی بہوگوئی کا کمال یہ ہے کہ کسی کی ذات میں واقعی
موجود شخصی کرور لوں کو اپنے شاعرانہ حسن بیان کی تمتام نر
خو بیوں، تشبہ واستعارہ کی دل آ ویزی، عام فہم الفاظ
میں طرز اداکی دائمتی اور طنز وظرافت کی ٹیر کاری ورعمانی
سے ابنی ہجو دُن کو آب وٹا ب بخشا۔ ان کی بعض ہجوی الدور

#### ، پومل سیح ملسیح

جناب ملق اینے لیئے کوئی مُوزوں الازمت جاہتے تھے، بہارا میر شاد مدر آعظم میاست میرد آباد ازراہ فدردان ان سے دعوہ می کیا تھا بین آخر مربّا خربوری تھی دل بدوامشة بهوکریہ قطع کھا:

اے سرز منم دھاتم و نیاق ورحسیم اے فریدول فدم دبانل و زیف روحبی اس سرے افلاق تری سیک دلی پرسٹ ہا ہم سیرے الطاف تری سب دہ نوازی چہلی میں سراے کے الطاف تری سب دہ نوازی چہلی میں سراے کی بیوں سے لیے قابل ب سرا ہم نعل نمانہ کے لیے اک تعثیل تیرے ہر فقرے کی سوطرح سے ممکن تا دیل میں دری ہر میان میں دی حوص کی سوطرح سے ممکن تا دیل اس سرج بی تری ہر میام برای تری میں ماجت کی فیل

شاءی میں مجھ عاصل تھے خشش میں کما ک مثل میل میان زمانے میں متیزارسی عسر کیل

فنخ مدوم کی عربت سے ہے، مال کو بھی بہ وہ نوبی ہے تری شان ہے جبگی دسیال

سٹر آتی ہے جوا حباب کبھی لو چھتے ہیں ای تیرے لئے کیا کوئی نعلی نہ سبیل!

دَم ہے۔ بینہ میں خفااتی میں ناخیرہے کیا گویة تاخیرہے معقد میددرتی کی دنسیل

شوق ہے جین إدھ اور تمنا ہے تا ب مدت وعدہ حال بنحش اُدھ طول طویل

ایسے وعدہ کوسے درکار حیات الیاس اس سے سربر نہیں ہوسکتی مری عمر قلیل

قدردانی توہے موقون تربے دل بیر مگر قابل داد نہیں کیا بیہ الھیوتی شخصیل

کس کی تومیں ہے عالم میں اہانت سیری کس کی زات ہے زالنے میں رائی جوزیل

ہم زبان ہو سے مرا فالت آشفۃ بہتان تیری فدمت میں ان اشعار سے تاہے ہیل تیری فدمت میں ان اشعار سے تاہے ہیل "نیک ہوتی مری حالت تو مد دینا تکلیف مجمع ہوتی مری خاطر کورنہ کرتا تعجیل"

ته به کون دسکان خسته انوازی می میه دیر کعبه امن وامال عقده کمشانی میں فیر هسیل"

> و عن حسّال

بخاب مَدَق ظاہرِی وجاہت ہے سابھ سابھ گفت گوبھی بہت ٹیرکھف ابد دلجب المازيم كرتے تھے على دادبا لطا بين كے علاوہ وہ برموقع اشعار استعال كرتے الدسب سے بڑھ كرانے مخاطب كے ذوق طبع كوملحوظ ركھ كے اس سے بم كلم بوت. اكر اعلى عبده داردل اور فرسش باش ذى الروكول سے ان كى تاتا ريى ال كابى الواب مبدى بارجى مستده المهام تعليات (مدراً إددكن) بعي يق جى كى بال جناب مقدق اكثر جاياكرتے مركواب ما مب كو بعول مانے كى عادت محى - مدّق كے قدر دالى سے ۔ ان كے كاك كر دل محل كے دا دسيت اوران كى باقدل سے مثا ٹراور ملف اندوز ہوتے ، ایک تربہ جناب قدق کا تبا دلہ ا ملاع میرکدیا میا ۔ فاب ماب سے کہدی سے ابنول نے مجرحد رآباد تبادلہ کوالیا ، مجرایک د نعر سے بعد ال کا تباولہ اور کسی ضلع بر ہوگا قوا تعول نے ایک ماہ کی رخصت لے لی اور مقام تبادلہ بر رجوع بنیں ہوئے اور شبادلے کے بے لواب مدی باوجنگ ك فدست في عامري دى اوراى بردى بى كى بامراب معاب كے بال حلف ككے. فاب بدی پارجگ بیداری کارڈ زے ایک شکان ی سیستے جی ہی آب الله الله الله المعرام والله المراج على على الله الله المعلى المعلى المركم

صنفحاتى جهال انتهائ بدرى يراين كومقى بنال هق . خاب مدّن نشيب و فراز ط كر ك جب بھی پیرنچتے اور نبا دلہ سمے لیے کہتے تو لواب صاحب عادتًا کہتے کہ او سے هجمی مم و نفل محم فان ناظر تعلیات سے کہنا بعول گئے ، اچھی بات ہے۔ ضرور حردر آپ کا تبادا بوجا کا ۔ اس طراح جناب مَدَق مئ بار اواب ماحب کی فدمت میں ماتے آتے دہا ہی الذاب صاحب يي كيت كرم مجول كية . ايك تو ذاب صاحب ك إلى حانا أنا ومثواد، دوسر فنشش ماه مامل كرده رخصت كى دت إدهرضم مورى عنى الد تنخواه مِن مِن ہمی رشواری ہوری تی آ خر تنگ ہوكرا تفول نے"عرف الل سے عوال سے نظم تھی الذاب صاحب، صاحبِ ذدت مجمى تقے . خاب هند تن مَلتے تو ذ مائش كر كے الله كا کلام سنتے تھے۔ ایک بار لواب صاحب کے قال مٹول سے دل برداکٹ تہ ہوکرا تھ رہے تھے تو لواب صاحب نے لِرچھاکیا کوئ تازہ کلم ہوا ہے ؟ جناب صَدَق کو موقع المع أيا ورا عول نے حب ذيل تطعوانے فاص اندازي محسنايا .

> اے رفیع القدر لواب مہدی یار جنگٹ ! صو فیول سے ریدہ ودل کی وتعت آپ کی

اب سے اشراف دنیا کے بردے یں کہال ملطنت کا مول رکھتی ہے شاونت آگی

مردم سادات کاکرتنبہ ہے آدم سے بلند آپ ستیر بی بیر کیا کم ہے فضلیت آپ کا

سیدہ زہرہ کے آگے پائیر حمامے لیت جیشم باطن سے کوئی دیکھے سعادت آک

آب می مے مدمی سردار جوانان بہشت ده جهال می صوفیشال بکسال سیادت آسیا

آپ ہی کافیلی لوبیے، فرزدق ساادیب علم وفن کی قدر آبائی روایت آپ کی ا آپ کا مسلک ہے اللہ وبٹی کی معرفت ہر جاءت ہے بالاتر جاءت آپ کی آپ کے مورثِ نے دعدہ پر دیا ہے اینا سر آپ سے دعدہ کی ضامن ہے شرافت آرکیا كيماه أيكا ديدار بوجس كونفيب ديكوليتا بول ئي سر سفية مي مور آپ ك پاس سے دیکھا تو یا یا آپ کواس سے جی خوب 'دورسے مَی جس قدر مُسنّا تقائد شہرتَ آپکی چهپسنه پوگئ و ویده کوگستاخی معاف اردو میری ہے بحروم عنایت آپ کی اب قومَن لورا بهي أنرا امتحان صَبرين اب مجمے کیا خرکت آپ کی قرل مردان جال بدارد وعده بورا ملجئ مجه کومیہ کینے بیراکساتی ہے شفقت آ بنی ب ئى تۇخۇدگوہر بھول گوخىت مى بول كے آب تا منگ کوگوہر بنادی ہے محمت اسے ک کر چیجے ہیں آپ سلے بھی مری مشکل کوشک میری اک اک سائن ہے مردان منت آپکی

عا عجسنا تفا"بط" مدولدل بن جب البادي معميغ لائى تقى مجھامداد و نفرت آب ك

مِٹ گبا دہ فتش دل سے صورت حرثِ نلط بادا حیان کو نہیں رکھتی شار فست آپ کی

عا تلول ما قول ہے کی کراور دریا می ڈال بھول جانے کی مجی کیا اچھی ہے عادت آپک

قدر کا خوگر ہول نا قدری سے جی گھبرا گیا شکر ہے لب تک نہی اتی شکایت آپ کی

ہے سی موہن سے حفظ دا بروکا ہو سوال اِدٰن دمے دیتے ہے ہجرت کا شریت اَ بِکی

منتعد ہجرت کوئی تھی ہوں مگر ہجرت سے بعد منتق سے فالی نظر آئے گی صحبت آپ کی

اسماں بوس آپ مااوان سرکہاد ہے دیکھتا ہے رشک ہے پوال بھی دنعت آئی

آپ اگرچا ہی تو ہوں کروبان سے ہم کلا م میل خود تھا تی نہیں غیراں سے غیرت آپکی سعی بے ہم کیا کرے کوشش سے اعداق ہیں اس تعداد نی ہے زبخیرعدالت اکسی کی

حال بلب جیتا ہوں جینے جی رکے م کیئے حشرجب ہوگا تو جا ہول کا شفاعت آپ کی

ر ہتی دُنیا تک رہی نام آدراور مثاز آپ صور نشاں ہومشرق ومغرب میں شہرتا بگی

صدّق سے موتی ہبت سچے مگر بازاد سرد مزخ ارزال کو جرطیعا سکتی ہے قیمت آ پکی

نیجنگ بناب مکرق کے اس تطعرکا پر کرخم ہواکہ بہت جلدان کا تبادلہ حدر آباد ہوگیا۔ جاب صدق نے اپی تصنیف "درباد ڈر باد" ہی اس دافعہ کی طرف اشادہ گھتے ہوئے مرف چار شعر یکھے ہیں۔ اور بنایا ہے کہ گؤاب کی قدرشناسی دیکھے آیک ایک شعر پر پھڑے کے ۔ لولا تطعہ مزے ہے لے کی تدرشناسی دیکھے آیک ایک شعر پر پھڑے کے ۔ لولا تطعہ مزے ہے ہے کے گنا بڑی تعریف دیا کہ میرادائ گوہر مفقود سے محرکیا ۔ ایسے سمن شناس اب دُنیا ہی کہاں ؟ (من اور)

# قطعه در پوشنج

جس زماندیں جاب فقدق مائی مرسد فوقانید دارا لعلومی اردو کے مرس مجتے تر اس وقت جناب احرمین خال صاحب مدرسد مے رہنیل نتے ۔ بعد کوانہ میں ترتی بی اورده متم تعلیات ہو گئے ان کی جنگ خلب شیخ الوالحس ماحب ریسل ہوکر کئے۔ وہ حیدرآبادی سفتے لین مجیب بات بیتی کر وہ ملکیوں سے زیادہ غیر ملکیوں اور ان کی تا بلیت کے معرّت تھے اور ہم والمنول کا طرف التفات کم تھا۔ ان کی اس کیفیت طبع کو جناب مَدَن نے مَلَیوں کے جذبات کی ترحہُمانی کرتے ہوئے طنز کے انداز میں اصح كيابيع ، جناب شيخ الوالحن صاحب كوما فحسبانى كابهت مثوق تتفا. يُونهال شاگردول كو تعلیم دنریت سے سنوار نے کا طرن توجهم اور مجاردن لو دول کی تراش خراسش اور حین کی تزین و اَرائش کا خیال زیادہ تھا بملاس میں بحیول کو مٹر ہواتے وقت شیخ صا اینے کویع علی معلومات کاجس طرح اظہار کم تنے اور بھیران کا ذدق خورد نوش اور دیگر مارآ مدمر فيتول كاظرافت مع برائية اورشاء اندازادي جونقشه كهينياب وهطنز ومزاح کا دلچپ مرتع ہے کہ جے دیچھ کرسنجیدہ آدی کے چیرے بریعی تبشم کی لہری مودار سوعاتي مي ريد ده زماد تعاجب زندگي زنده دل كانام تقا. سنف والي خوش بوكر دار دیتے اور جس کا فاکر اولایا گیاہے وم می تطف اندوز ہو تا:

> افسوس کس عذاب ہی مالی کی حیان ہے۔ تنگئی کا نام اسس کو سنچاتے ہیں شیخ جی گرماکی تیز وھوب میں آسیب کی طرح ستر رسوار سید بلاتے ہمی شیخ جی

الحوامے آیک حجالہ کو رکھا تھا کل مہا ل اُٹی اس جگہسے اس کومٹائے ہی شخ جی

مخت سے ایک شاخ لگا تہے وہ غزیب مدشاخ عیب اس میں لگاتے ہیں شیخ جی

کونڈوں پیجرمائی ہے لونڈوں پروہ منسی عران کی وقت ایا گنوائے ہی

اس درس کاه خاص کو مدحید و در مخ تفریع کاه عام ساتے ہیں شیخ جی

واعظامًا ذِكرُ خُلد آلا سُنتے مقے اور لِس انتھول سے سبز إغ دکھاتے ہیں شیخ جی

کوتے ہی فارسی کی طرف میل جب تھی روح حز آن کو وج می لاتے ہیں شیخ جی

اعجاز خرردی ہے کتاب قدیم ایک اس کوعدید ڈھسے بڑھاتے ہیں شنج جی

صحرا میں معجزے محصلاً ہے اب ذہن خمسے د بھی ال نبی تھا تباتے ہیں ہے ہی

انسان ي مي لوسي نه بالكل ي حت اور مھاتے ہیں دھان مان چاتے ہیں نے جی رشنج جی دعوت میں پیط بھرکے بوکھاتے بیں میخ جی ہرزیروہم مے میں کو بجاتے ہیں ہے جی پر دلیسیول کے ساتھ مینیقل اٹیگا ہ کیطفٹ مرملکیوں سے آنکہ جراتے ہیں شیخ جی فور داود تیر دونول مینے بی لابھ کے أجى طرح سے آن مي كئے ہے جي ہوتا ہے جو قرابت خوبشی سے سے فراز يلے گرفیراس کو ولاتے ہیں سینے جی تکھتے میں خوب خریسے اور بوسلتے بھی ہی دہری بہارہم کودکھاتے ہیں نیخ جی احد في فال نے نگا اتفا باغ جو اس پوستان مِن آگ نگاتے ہیں ہے جی کیا خوب نظر وکنس*ق مدار*ت ہے واہ وا منه مدر کاسبن کوچرا نے میں شیخ جی

لیلائے فرد کے شن نے مجول بہنا دیا خاک ا نسروں مے در بیا اواتے ہی شخ جی

مانحت الن کے گائوں کا ہیں ہے توبے ویغ سوسوطرے سے اس کوستاتے ہیں مشیخ جی

چندے سے دوزار تی میارند دن می دنوتی کھاتے ہیں خوب اور کھیلاتے ہیں مشیخ جی

ان کی بلاسے مریسہ چیٹ ہویا رہے قدے کی اپنے فیرمناتے ہیں مشیخ جی

آئی ہے بھی مدرمہ دالوں کے دام سے شب دیک ابنے گھریں لیکاتے ہی کشخ بی

معمول بعدظہرے مطرت کی سیر کا افسر ہیں مطبین کربٹر صاتے ہیں شیخ جی

اً فساً ہ دا جری کا ہے نوک زبان سن کا حق مستحق سے جین کے کھاتے ہیں شیع ہی

یہ طرفہ ماجرا ہے کہ و تت ٹوشش وخواعہ مینک اُنٹھاکے سسر مہماتے ہیں شیخ جی

النيم ويت ماتي بي دفية بى ماتري كويا مدجر بيني پلاتے بي ممنسخ جي مشفق طبیب آپ کامر ہم فردش ہے بالیش باکو سربہ حراصاتے ہیں شیخ بی فیطعہ

در بهجومین المهام منتین النهاک خاك و نصاید بها سراسرارس فا شخ الاانشاد برا ملک

جناب ہوش بگلای ( لؤاب ہوش بار جنگ ) کا قیام می کی وقت دیا سے تھو یال میں رہا تھا۔ ابن تصنیف مشاہدات میں ابنون نے فراب ما مب معویالات میں ابنون نے فراب ما مب معویالات دہاں کے بعض عدم داروں کا ذرکرانے خاص دلجیب ایملام کی ایسے اور ابن لؤک کی سے ال شخص تیں کا نقشہ کھینیا ہے۔ خیا بیجہ معویال کے ایک وزیر سراسرارس خال " کے ایک وزیر سراسرارس خال " کا ذکر اس طرح کرتے ہیں :

سرارار حسن فعال شاہجہال بیر کے رہنے ولیا ہے تھے ہوئ بوٹ باسل انگرزی و ایک انگرزی موٹ ہیں اور کے رہنے ولیا ہے تھے کہتی ارد وجائے تھے ان کی طرح بہنچا یا تھا اور حبوبال نے تو مسلاحیوں نے ان کو انگریزی صحومت میں ڈپٹی کلکر تک پہنچا یا تھا اور حبوبال نے تو نصر المہام بنادی شیس محل میں رہتے تھے ۔ میار فاد تھا اور گذی دنگ برطانیہ میں دفادار تھے ۔ فدر میں انگرزوں کو کو تھر لوں میں مجھیا یا تھا اس مفاظی صلامی فال بہاد ، ہوگئے ۔ سی آتی ۔ وی بن محملے اور نائے میں ادر اون میں سمد فتہ می کی بدولت مجموبال میں کھے سے کھے ہوگئے ۔ ا م میں ا

بن بات مقدن بھی بہ حیثیت مصاحب بھوبال کی ریاست سے والبست ہے والبست سے والبست سے والبست سے والبست سے اس کا سفت ان کا سفت ان کا اور ہوش مال کے تناوش خال کے تناوش میں انسان کا تعربی میں انشا بیدوازی کی شان نایاں ہے اور فقد ق کا تطعر سشاء اور فض کلام اور طننر و منا میں انشا بیدوازی کی شان نایاں ہے اور فقد ق کا تطعر سشاء اور فض کلام اور طننر و اس کا مرقع :-

اک سیری نظر ہوتھین المہام سیر گو سیب ہی برائی اکٹریں جوال ہی آپ کیے گھڑے کی نشہ مضب سے ہے جڑھی سخ بيه جيئة توبوشي اينے كال بي آب ميحيمين دِل بي اين بنگليا كورشك خمسلد مَّبِلِ ازوفات خ<sub>یر</sub>سے جنت *مکال ہ*ی ہے ا ملاس پر اگر ہون تو نخوست کی مدہمی گویا جان ب عرض معلیٰ دہاں ہی آب موظريد باربهوائقي سمسلمان وقت بل اس دا سطے کھا حستےت روال ہن آ ب کوئٹ می سے ہیں بار کے اٹھین توشکل سے معسلوم ہوم فاضح ہن روشان ہیں آ ہے۔ حُن چُرط دھان وزارت میزستہے مانندسگ کے منہ میں گئے اتخوال میں آپ انعال دیکھئے تو سے ناہت کی انتہا گر مام نو جھٹے تو متین الزمال ہیں آ ب فضل دکمال نئے نفسیبارلہام سے اسرار نیزنام سے مرزبال ہیں اب ہر جندان ہے نام من لطے سے بے خبر کیکن دبیر ملک چنین و جنال ہیں آ ب

" فَ" " تَعَانَحَنَ" مِن "لِيرَّ كَالِحَجُ بِ إِلَّهُمْ " لَوْ" " تَعَانَحَنَ مِن مِن مِن اللَّهِ مِنْ كَالْمِرِينَ وَال مِن الْبِ

اہل ادب میں لاؤ تو مٹی کا فرصید ہیں بزم طرب میں پاؤتور وح روال ہیں اَ ب

خیشہ سری کا گوسے کرمسکن ہے دائیکا ہے شک مقیر شش محسل" میں کہاں می آب

گانٹھنگے بہرواعظ مواری جناب شیخ گرسن لیا کرہوم میں ممبر بیال ہیں آپ

" مسلس" در بجو جناب بتن ما المتفلص بو ميش

ایک دفعہ محفوظ سے ایک کھنوی عاصب حیر آباد آئے اور بہن معظم عابا ہو کے مہاں ہوئے ۔ وہ بہن کے نام راجہ فا محدد آباد کا سفارشی رقعہ لے کر آئے تنے ۔ بہن نے انہیں نظامیہ ہوئی مہرایا۔ ایک روز محصوٰی صاحب سب الحکم مہن فاصی کر میز رہ بیٹھے ۔ جناب حدق ہی میز مرب ہوجود سخے ۔ بہن نے ایک مییٹ منگو اکر ا دھ یا ڈ بالائی مکل اور دولوز بادام اور دو ہیت کے دکھ ڈکے وہ میلیٹ منگو اکر ا دھ یا ڈ بالائی مطرف برطھائی ۔ بہن نے ان سے کہا تم محموٰی ماجب تی طرف برطھائی ۔ بہن نے ان سے کہا تم محموٰی ماجب تی طرف برطھائی ۔ بہن نے ان سے کہا تم محموٰی کے دہتے والے ہمو جال کی بالای سنبور بے دراہارے بال کی بالائ می چکو حناب مدی در بار در بار میں لکھتے ہیں اس گوار نے دہ بلیط بغیرادب داداب لے کرچی بعی بالائ مذیں ڈالی بھی منڈیا بلاکر لولا ہوں یہ جی فری نہیں ہے، جاب مدت کولی بے مقیقت بات اور مبرودی و ہے ا دبی سے سخت کوفت ہوی اور تعجب ہواکہ داحبری اس بھوی کو آباد نے اسے بیٹ درباد میں ایک غیر مبنب جانگلو کو بھیجا۔ جھیں اس بھوی کا نام تھا اور طین گئے اس طین کی تجویں ایک مقیم کھادد طیش کو بین کا خطاب دیا .

> شاء ہیں میاں طیش کر تعنسد کے کا آلہ برُ زخ بھی الو کھی ہے شخلص سجی سزا لا دستنا اسخن نکیہ تسب مندکا لزالہ مجبور ریہ کہنے بہر سے مہر دیکھینے والا

نانچ ہے نا اہل ہے ناجینر ہے تین گسیری ولدالحیف خربہیں دیے بینن

> تعتریہ سے ہاتھ آئی مقی فاصہ کی طائی وہ خشک دماغی سے ہندیں داسس نہ آئی بوسو نگھ کے کتے کی طرح ناک چڑ صائی کھیے بھوٹ نہ کہتی تھی طبون سے لگائی

نافہسم ہے نااہل ہے نا چیز ہے بتن کسیدی ولد الحیف ہے خربیز ہے بتن

مدق حائیں

مجور جو مصرت ہیں طبعیت کی اباع سے دربار میں بیعظے ہیں نکی میج نک و ھیج سے مطرب کی طرت ہیں نگراں دیدہ کیج سے انکھول کے اشاروں میں بڑا تھتے ہیں بچ سے انکھول کے اشاروں میں بڑا تھتے ہیں بچ سے

نا فہم ہے ناال ہے نا چیز ہے بین گیدی ولد الحین ہے خبر بینرہے بین

> دیکھا دمناآئ تک الیبا کوئی آستی سشبرنگ ہوگھوڑاتو تباہ اسے بالملق سمحھا ہوا ابحد کو اب دجدسے ہے تق اس شعربہ توں میں بجاہوتی ہے ہوحق اس شعربہ توں میں بجاہوتی ہے ہوحق

نافہم ہے ناال ہے نا جیز ہے بین سیدی ولدالحین ہے خیر ہیزہے بین

> دیکھے توسنہ افت کے کوئی بیسہ دساہ ل ناخواندہ وہ ہرشہر میں دفیری کے ہیں مہال المربوئی تسبی تو بہن درنہ ہے امال گرایک طرن ہمس کے یہ کہتے ہیں مسلمال نافعہ میں

نافہر ہے نااہل ہے ناحیز ہے بین کیدی ولد لجین ہے خبر ہیر ہے بین

له فراب نا مر فاد المعلم

مدق خاتنی

سبحی ہے جو ہونٹوں بہ بہت بان کی لائی مثل فرزر بیطے وہ کرتے ہیں مجسگا کی ہامقوں میں سافیون کی ملی سی وہ بیسائی جوروجو ہے دیگیرتر مہتی ہے مدسال

نانہ سم سے ناابل سے ناجیز ہے بین گبدی ولد الحیف ہے خر بیزے بین

> بیقے ہوئے گرسی ہے ہیں کیا دال کی صواب ت کھٹوں کے ج تیور نبی تو دلال کی صواب ت ممااز خروبی میں خرو حب ال کی صواب ت کہتے ہیں بیرسب دیجھ کے خیال کی حواب ت

نانہے سے نااہل ہے نا جیز ہے تین گیری ولدالحق ہے خربیز ہے تین

قطعتُ الله ما

درہجو میں درائی المعرف کرس کم سی ہجو ایک اشادی ہے جو جائیس کے تی استحلٰ میں طبعا تے تھے ؟ جلا مکہ کا گدسو کے ٹرینگ ہوا یہ شن کے ہر لڑکا فرحن اک

> کہ جاکر سپطے ہیں کا لیج کی ال کے رہے گا لوہینے کچر سے نا پاک

بہت اچھا ہوا بھینکا گیا دُور جین سے دُوری بہترہے خاشاک

مگر بھٹے کو کیا اسس بات کا غم سوا با لشت لیل بھی بڑھ گئ ناک

برسس میں بادگار ہحبراستاد ہوئی طلاب کو تاریخ کی تاک

کہا لوگوں نے آئیں میں کہ یارو کرو کوسٹش بقدر فہم دادراک

اٹر اوّ ہو لوی ماحب کا خاکہ ادب کرسے پڑھوںکھوگے کیا خاک

برُّ معا اک شوخ نے بنس کریہ طلع جو تفاان جله گناخوں بی بیاک

میاں جی تر بھی تھے باکون میں کیا ایک رہے جب یک دیااسکول نا باک

رہیں گیے یا د جب یک دُم میں دُم ہے وہ موٹے موٹے لب دہ کمی ناک

ثب نم کی طرح سما کی عبارہ گھنے کے مربعی روکا سا اک جاک

وه كهر كلفرياتهارى يا ول كارشى وہ تم اُوٹے بیریا پانی میں بیزاک مگس کی طرح تم کھانے یہ بوجود لنكك لا كه ميا لمك يركون لا ك ہوا لوگوں کا آخسہ قانسیہ ننگ قوافي ملتے تھے ازبس كركا داك كِها إلى مِعرِعه ثاريخ موزون مجين سيث كريض كم جبال ياك

مبحورتكخ

کلیہ جامعہ مثمانیہ جب تائم ہوا تو اس کا کھے سے پہلے پرٹیل خاب عبرالرحن فا عاحب مِقِر ہوئے۔ دہ حید مآبادی نہ تخفے بلکہ مدراس ان کا وطن تھا۔ بہت اصول لیند تھے اور طبعیت کے تیز بھی ۔غیر ملی ہوتے ہوئے ملکیول کی طرت داری کرتے تھے۔ باب محومت (کونسل) میں کلیہ جامعہ غمانیہ کی بردنیسری کے بیے تیں اصحاب کی درخمایں پیش ہوئی بن کے نام ہی مولدی عبالحق ، سیرسجاد ، اور مرز ا تعدق حین مدتن جانسی - مدرکونسل ، فدرالمهام تعلیات می بوتا تفا - جناب عدالرتن خال صاحب نے مولوی عبالی ماحب اور جناب سیسجاد صاحب کے ناسوں کی سفارش کیا دم جناب مکن کی درخواست بیش ہوگ توان کی جگرکسی مکی کو لینے بر زور دیا۔ ظاہر ہے کہ جناب مکن کی دویہ اور طریق کار سے تکلیف ہوئی اپن ناکا می مرزیل کا قطعہ ال سے جذبات کاعکس سے ،

کھا کوکٹ ل ہیں صک درمحلیہ نے پک کر میزیرلول سے گھطے بنیں در کار بن یم کے یہاں کے مقدر سے وہ گھا مرط ہوں کر مطف همگئ چو کھھے میں اردوکی مہارت مری فریاد پر مارو نه تنقطے وہاں شیشر کی دھتی کھونتے ہو جبال نط عطلتے ہول ساکھوکے لطے مرص جولوگ باسر سم بین دو عار دی ہیں چرؤ کالج کے حط به داغ از رز دو محص کوف دارا ابھی ازہ ہیں سلے ہی سے محتصفے بْكلواكر مجھے دُم كيں بنہ نِنتنے اكر دس يانح الى بيفين أتحف

ئۇبىپ يەمجلس ائىسلىڭ فرانىڭ سادا سىتىدىنە كىسسا أكو كىيىچى

### قطعه

سرابرحیری مدارت عظی ریاست حیراً بادسے وظیفہ برعلاحدہ ہوئے اوران کی جگہ ما نظ احد سعیدخان لواب صاحب جینا دی سند ام 19ء میں وزیرا عظم ہو سے مش مشہور ہے کہ چڑھے سورج کی لج جا کا جا تی ہے ڈو بتے سورج کی ہنیں ہوتی۔ لیاں بھی شاعرکی ترق کے لیےاں کی عرض معروصنہ کی کوئی سشوائی سراکبر حیرری نے نییں کی مقی اس لیے عن معروصنہ کی کوئی سشوائی سراکبر حیرری نے نییں کی مقی اس لیے نظ صررا عظم کی آمد کی شہنیت بیں جو اشعار جناب مکت نے سے دہ ان کے چوط کھائے دل کی لیکام ہے :

آک دن کسی ملکی نے اک آزاد سے لوچھا آن شوم کہ دی حاکم ما بو دمسگرر فت

اب عادل و بازل کی حکومتے ہیں ڈیجے اُن حاکم اول رہسف۔ یا مبہ سفررفت

ا زاد تو اکر داد مے ہے ساختہ بولے مادای قصر کر کا داری تصرف کے گاؤ ایک و خرونت

ملکی نے کہاا تھے کہ دیدادشادہے ہے جا سال است دہمیں فال کرخی آردوشر رفت

## رباعي

جناب صدّق المحطى كائبى بن مقيم تقد ميه محله رساله حبوش ( ال سي كارڈز) سے مقل ہے خباب صدّق كو ان دنوں مامكى بہت كلاش متى د بلوں كل الله على جو حبيث متى د جباب شبى الله على جو حبيث متى د جباب شبى يرداتى ان سے بلنے كھر گئے اور باتوں باتوں بن ماما كے بائے بن بوجها تو جباب صدّق نے كہا بال لى تو بيع مرحى كواكر كوكھ ليا ہے بارگا ہ البى بى شكوہ سنج بيول كه :

برسشیفت گلاب و جمیب جری شاکی ہے اگر نصول کہدیے تو ہی ما بھیجی یا رسب تو نے مساکہ عجیب کل موں





مُولانا دحدالدین سلیم لادد کے متاز دمودن ادیب، نقاد، شاعر اور ماہر لسانیات سے سند ۱۹۹۱ء حدر آباد دکن آئے۔ دارالزجب غنانیہ میں دوضع اصطلاحات، کیلی نے ال کی فلمات عاصل کیں۔ د ضع اصطلاحات، کیلی نے ال کی فلمات عاصل کیں۔ د ضع اصطلاحات میں انجمیں بڑی مہارت منی ال کے بنائے ہوئے مصر بہت مشہور ہیں جیسے برق سے برقان ، شکر سے شکان ، فیرو آن کی تصنیف دوخی اصطلاحات، اددو کی نایاب کتاب ہے۔ کلیہ جا معہ عثما نیہ قائم ہوا تو دہ وہال اسطین پردنیسر مقرد ہوئے اور حریل اسلیم منانیہ تا کم ہوا تو دہ وہال اسطین پردنیسر مقرد ہوئے اور حریل اسلیم سال بعد صدر شعبہ اددو عامد عثما نیہ ہو گئے۔ ان کا انتقال ۱۹ جو لائی سنہ ۱۹۲۹ء ملے آباد میں ایہوا۔

ا منوسط قد، مجان گھٹیلا بان ، بڑی سی لوند، کالی سیاہ فانگئے۔ س پر سفید ھیوٹی سی گول داڑھی ۔ ھیوٹی کرنجی آنتھیں "(ص<u>۱۵۲</u>) حیدرآبادیں مولانا سلیم ایک بڑے سے مکان بن تنہا سے تھے ۔ میں بیجے ساتھ مذیخے۔ شال بندکا ایک نو خیز را کا الالا آنای بہ حیثیت الاز)
کا مرتا تھا اور لیا تا بھی وی تھا۔ مولانا سلیم مغائی بند بالکل نہ تھے۔ روز آ ندمنہ بہت شوقین سقے اور بہت زیادہ کھاتے تھے منہ بہوا کہ انھیں یا ہیریا ہوگیا اور دانت خواب ہو گئے۔ بہ این علم زغن مذہب سے بالعل بے گانہ تھے ان کی آزاد نوبالی کو دیکھ کر لوگ انھیں دہر سمجھتے تھے سکر اس کی انھیں کوئی بہدواہ نہ تھی بلکہ وہ خود اپنے آ ب کی تبجیری کہتے ہے۔ معامرین کی کوئی عرب ان کی نظری بہتی ان بہت طعن اور ان کو بڑا کہتے تھے۔ معامرین کی کوئی عرب ان کی نظری بہتی ان بہت طعن اور ان کو بڑا کھیلا کہتے ہے۔ معامرین کی کوئی عرب ان کی نظری بہتی ان بہت طفی اور ان کو بڑا کھیلا کہتے ہے۔ معامرین کی کوئی عرب ان کی موت بی براسے سون سے جانے سے علی میں براسے سون سون سے جانے سے عادی سے میں براسے سون سون سے جانے سے عادی سے میں خواب میں ماری سے جانے سے عادی سے میں دولت میں براسے سون سون سے حانے سے عادی سے میں دولت میں براسے سون سون سے حانے سے عادی سے میں دولت میں براسے سون سون سے حانے سے عادی سے میں دولت میں براسے سون کی میں میں میں براسے سون کی میں میں میں میں براسے سون کوئی میں میں میں براسے سون کی سے میں دولت میں براسے میں میں دولت میں براسے سے بالدی سے میں میں میں میں میں براسے سے بالدی سے بالدی ہوئے کی میں میں میں براسے سے بالدی سے بالدی ہوئے کی میں میں براسے سون کی میں میں براسے سے بالدی ہوئے کے کہتے کئی ہوئے کا دولت میں براسے کی کوئی ہوئے کی میں میں براسے کی کوئی ہوئے کی کی کوئی ہوئے کی

مفنون تنگاروں نے ان کا خاکہ اور ان کی جن کر در ایوں کی نشان دی کی مفنون تنگاروں نے ان کا خاکہ اور ان کی جن کر در ایوں کی ساتھ اپنی ہجو ہیں سمویا ہے ، سند کرہ عنوان ان ہی کا ہجو پر کردہ اور پھا ہوا ہے ، در جہ بی کر بنی گانگھ کوجب مشکادیا تھنٹی والے نے در جہ بی کر بنی گانگھ کوجب مشکادیا تھنٹی والے نے افسے رہ دلان کا لیے کو برٹا دیا بھبتنی والے نے افسے رہ دلان کا لیے کو برٹا دیا بھبتنی والے نے

تقریمیں جب کیے بن نہ طرامرد کنے فشی کا ما انگ بھرا اس روز تو سالے نجمع کو جہاں ادیا گھتنی والے نے

اب کا ہادا ختم ہواکل سے ہے تمہارا کا شرع خبل سے سے بیم سے والال کو تھیسلایا تعتنی الے نے

یہ پر وزف لا مذہب ہے کہنے لکے ملّت والے جب اخبار میں صوفی مشرب میں جمہد ادیا مجتنی والے نے

سرطرے کے با بڑ سیلے تھے علامہ ہائی نے بھی مگر ا ایسے کے بیسے یارکو بھی جبکا دیا تھین والے نے

پوچوں غ.ل خوانی کی ا داگویا کہ تما شرریحیکا ہے ہرسمت سے آتی تقی بیرمدا ترم پادیا گھبتی والے نے

رہاہے جدم کالج کاخرتم دوست علی جانا نہ ادھسسہ افزار بھی تھارشک کل ترجہلسا دیا بھتنی دایسے نے

بہبی ادھر ممبائے حیاا کالج میں ادھ ریشور محسی ا سنطاس میں جر کا دانتوں جرادایا تعبتی والے نے

لایُف یں سلین کی ہے تھا جب بیط می تی دہ مندا اس لول بیکیا رتص ہوا گھیتنا دیا بھتی والے نے

جس گھرسے اوری دعوت کی خرجی قاب بیں دکھا لقمہ نز بگ واک کی صورت بھا السامنہ تھیلا دیا بھتنی والے نے

سانسارط اسااک ڈلٹین کے وق میں گھول دیا انسوس شکرکی چائے کوئی نمکادیا تھتنی والے نے

سیے مشہور درندہ ایک جو نظا انگریز کے شیر فانے کا اس شیر کے بزدل ہج کو بیٹوا دیا مبتی والے نے

### قطعه

تصیره در برح جاب مشخت بناه کمالات دستگاه مالم جمله علوم د مابر سائیر فنون بهنت ا قلیم و بهفت زبال ، شری شخن و شیوه بهال بیخ ذاده دشخی باز، سیدنا و مُولانا سابق مولوی گل خیرد صاحب الحال معروف به معرف میدا . اے بی آئی دام برکائذ

ب نظر جن زماند میں کمچی گئی تھی اردد ملقول ادر ادبی محفلول میں بہت مقبول وسٹ بہور مقبول میں بہت مقبول وسٹ بہور مقبور مقبور مقبور اس کا جر جا اس تار بہواکہ شہزادہ والا شان اور معفل معاہ بہادر نے اپنے دریاری سماجوں کی محفل نشاطین خاصل تن اور خوب محفلت اندوز ہوئے۔ اخرین یہ فرما یا کو میری دائیں میں اس بہوے اردو ادب میں بیٹ بہا اضافہ بہوا ہے "(دریار دُریار دُر

خاب ریرسجاد صاحب مقیقت بی عجیب وغریب صفات و خصایک کا مجوء تقے . خاب مَدَنْ نے ان کی بیا تت علی ، خود نمائی ، شعرفہی ان سے عادات و اطوار، دفت دو گفت د، نشست و برخاست مخفر به که بربر حرکت کا پُر نطف اندازس نقشه کعنیای، بدلظم و در تشبیات وانتعادات سے آداستہ ہے اور بھراس پر لطف زبان مستنزا کہ ہے :

برد نیرصاحب اینے آپ کوممن اس زعمیک تحییہ مدت دہ دہی ہیں رہتے ستھے ذبان دان سی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے نظم کی اتبارہ کا ہے۔

بهار ایک زمانے تک دلیں اگر تھو کا اس سے کیس اردو کا جلوہ نظر آنا ہے

ميركظ كالب دلهجه فيعيتاب فيمائ كسب برلفظ براك فقره مجونالا لظرآتا ب زمان دال ہونا توبڑی بات ہے ان کا تون ایلا درست دانشا! دعوئے زبال دانی مجیتیا ہیں اس منہ سیر إطلين غلط حبس كاإنشا نظرآنا بي گھرہویا محالج یا کوئ محفل ہو با قدر زمال وسکال سیرصاحب جھومی کیتے سے کمی د چو کتے ، بیال دیکھوانے اصل ودپ میں نظرآتے ہیں ۔ .

خلوت ہو کہ جلوت ہو و حدت ہو کہ کر ثرت ہو سفلے کوجہال دکھوسفا نظراً "ا سہدے

مقصور رہا کاری ہربات میں رہی ہے تم بخت تصنع کا میتلا نظر آتا ہے

من حاتی طبعیت میں شیخی الیی که والد شیخ تقے سگریہ اپنے آپ کو تید بتانے ہیں :

طقے میں مشائغ کے باباتیں ہو حق بن مسند بہرادت کی بٹیا نظہراً تا ہے ب دلہے سے جوناے ین کا برمال کرمعول لفظ میپولا" سا " لفظ میحے ، سا بل سے ۔ ولی والوں مے لب وہجہ کانقل اٹارنے کی کوشش می تعفظ کی سی بلید کردی اور فیولا کہنے کی بجائے بولی لٹک سے نیوٹی الا کہتے:

بوں موش حامت میں بم جا کہ تیکولو تم ! م كوتوده صدايل سعنيلا نظراً آني عاتو مفر ادر مان برابر ہے محر كمظرف كان عالم كر ا نے آب كو ملم كا كوه كر

یے تونیس دائی اظہرارہے پربت کا

سخم بخت طبعیت کااو جهانظر آنا به می بخت طبعیت کااو جهانظر آنا بهد لاب د القدر جنگ بهادر معتمد سیاسیات د امور نیام می محدمت حدد آباد تند. دہ عامد عمانیدک کونسل سے ممریمی سے ۔ بدکونسل مامع عمانید کے نظای ا مور کے علاوہ لکچرار اور برونسروں کا انتخاب مجی کرتی بھی . داکری مولا ر دیکه کر اداب ماحب نے پردنیسری کے میے ستیمامی کا انتخاب کیا مسکر خباب مدن مائتے تھے دہ کتنے بان می میں:

نواب کی نظروں میں عالم ہوکہ عسلام یاروں کو تو الوکا پھٹا نظرا آ اسے

كالح كے دوكوں كو فالب كے اشعار كا مطلب سجلتے تواسے مبودت كا فہم

ہا تقیں دیوان غالب سجنا دستا ۔ ایسا دکھائی دیّا تقا جیسے منٹور کے ہاتھ ہی خوستے ۔ انگور ! خالت کی بلندگ نیکر تک ان کی دسائی ان سے بس کی بات رہی ۔ ابی کم علمی کو محبیا ہے خالب کے بلندیا یہ مضایل کو پال تباتے ۔ وہ شل کہ ناچ سہ حالات آئیں۔ تیو صا۔

> منائے نہیں مجھے دلوال کووہ غاکب کے بوزینے بحیگ میں ہیرانظر آنا ہے لنگورنے مکیواہے انگورکے خوسشہ کو یاتی پیرانظراً تا ہے شاع کا ہے مطلب کی سمجھیں وہ تھیے معنی اب شُوہے کیا گور کھ دھندا نظر آتا ہے كہتے ہي كر كہتے كيا مال ہي معنون سب! اً بنكن كي رقص ان كوتيرها نظراً ما ب کیا ذرمن کی جودت ہے ومف پر بھیا ہر ان کوکف موسئی میں آنڈا نظر آتا ہے اس فهم و فراست برسرحند الدي متعقف ان کو توسیوا منزخود سوندهانظراً تا ہے

کا کچ ہے جن لوگوں کوتغیس ( ۲۴۲ کا 744) کولئے وہ اپنی کوشش اور صلاحتول سے پی ۔ یچ ۔ ڈی ہو گئے گران کی قا بلیت کا بیہ مال کہ نود پی ۔ یکی ڈی رز بن سکے ۔ کو رے کے کورے دہے ۔

محموایا جعنیں تقین وہ ہو گئے یا. یع. طی پُرخود وی کورے کا کورا نظہر آتا ہے

دا متی ستیرما مب سختے دقت اُن کے فلم کمیٹرنے کا انداز عجیب تھا، دواُنگلیول اورانگو مٹھے سے قلم کپوکر انکھا ما آیا ہے لیکن سسیدما مب کھی میں دیا کر سکھتے تھے ہیںے کوئی دیائتی بچواکر کھانش کا طبے ۔

یہ کا تھ کا الو ہے جیگل سے ملم کیڑے یا ہاتھ میں گھاسو سے مرکمر یا نظراً تا ہے

یا ہاتھ کی کھا ہوئے کہ ہی کا اور اور ایا سیسے مولوں عبدالدو تنے ۔ان کا وائن مولوں عبدالدو تنے ۔ان کا وائن الحو الحوالا درتی تنا ۔ ان کی قابلیت مسلّم متی السی ہمہ دال شخصیت کوسیسے و خاطر ہیں نہ المائے اور علم دفضل ہیں ان سے برتر سمجھتے گراس کا اظہار دبی زبان سے کر سنتے تنے ۔ بر الما اس لیے ان کے مقابل اپن قابلیت خانے کی ہمت رہ کرتے کیوں کہ مولوی مدالی ہمیشہ ہاتھ میں جھوٹا سا دیڑا رکھتے سیّہ حاجب ڈرتے سنتے کہ کہیں مولوی حاجب ن کر ٹیائی ذکرویں ۔

علامہ ہا بیر تو سیر سے سے اک اِنسال ہیں کیول ان سے یہ کمے دانش تیر جانظ آتا ہے

علامہ ہاہ ہا ہے ہو سونسا ہے جو موالات اس ہول سے مال اس کا بتال نظر آتا ہے

ایک زمانہ تھا سبیر ما حب جرئی تعلیم سے بیے مانے سے بیلے روی کوئی اور دلیدی لباس بہنتے مقع ، تعلیم کے بعد حب بندوستان لوٹے تو مولانا سے سٹرین گئے ، کوٹ بہت کون واڑھی مو کچھ صفا چیٹ اور سر رہیا یا ایکل حالی انگریز

بن گئے. اِسی دضع نطع کی تبدیل برطنز ہے:

لمیس کل اک فوبی سرلوپش متی من شیار اسی میش کا حیدیا بر حجا با نظر آتا ہے

ایا م جهالت مین تمامولوی گل خسید و نیش زده اب مسٹر حید انظیر آنا ہے

یہ منہ دھورہے تھے۔ وو طالب علم اسٹے ۔ ان سے لوچھا کہ بھٹی کس مابی سے منہ دھوتے ہو۔ انہوں نے جیل معابی سے برسیدما حب جو سیدفام تھے ہیں ۔
سے کہنے لگے بھٹی ہم بھی اس ما بن سے دگرا دگرا کے منہ دھوتے ہیں محردتک یں شدیلی نہیں اُلی اِ شاء کا اشادہ اس بات کی طرف ہے :

ہر چید رکھ تا ہے صابون سے چہرے کو اس پر میں وی کالا کوا نظر آتا ہے

حام می کوئی یانی نہائے لو تولیہ سے حب م ضک کرے باہر نکلتے ہی گرب واب کی بیبسی مادت میں ، پانی نہایا ۔ تولیہ اوٹ صااور سیکھے بالوں سے باہر آگئے ۔ بھیکے بال جرے مرسیل ماتے تو کھے اور کِ نقشہ نظر آنا ۔

حام کے اندر ہے برزخ کا مداعب الم بھی تو نہیں بھیگا بِلّانظر را ماہے

مادت منی کہ جاڑوں بی اور سے لیٹے کری پر اکروں بیٹے . ماماً پالاکر آکر کھ لچھتے آو دیسے می اوٹر سے لیٹے کو لا نبے ہوئے متوجہ ہوتے اس برت گذائی کا خاکہ

رویسے کا وقرصے بہتے او لا بنے ہوئے موجر ہونے اس بہت لذالی کا خاکر شاعری ربانی منے ،

> یشا ہوائمل میں سب اہوا جو کی پر کنگال کا لاوارث مردہ نظے را ماہے

ماما سے تفتقائے سنہ بیٹھا ہے جوچو کی بر مچولا ہوا طاعوتی جو ہا نظر آتا ہے

مے وٰش کے سی سی پی لی ہے جوتلجے ف نک خشیت خرصہا ہے اوندھا نظہر آتا ہے

سید ما حب سوٹے اور بھدے تنے ، اپنے کی دوست کو مشنایا کہ ایک دفعہ وہ کی ریلوے اسٹیٹن بر اُسرے تو پلیٹ قادم بر خپر معباری بھر کم بپلوان طہرے ہوئے سنے . ایک ببلوان نے سیدما حب مے سمطے تازے ڈیل ڈول کو دیکھ کر اپنے سامقی ببلوان کو حیرت سے کہاکہ بھیا یہ تو باعثی کا یا شھا ہے ،

> کس پیار سے کہنا تھا اک رستم ولی لوں معالی مرا ہاتھی کا باٹھا نظے آتا ہے

ستید صاحب کی ناک اُونِی تقی گربے ڈھٹٹی تنی ، اس وجہ سے عینک ناک بڑھتی منہ متنی ناک بڑھتی منہ متنی ناک بڑھتی منہ متنی ایسا دکھائی دیتا جیسے کسی بمجھو بر فیڈا بیٹھا ہو۔ جب بے وہ صفیحے چہرے بر عینک ہی نہ جھے توکیا خاک دکھائی دسے اس لیے ان کے نزر دیک الف کا نام معالا تقا .

اس توسنِ بین بر مینک کانہیں آسن بیٹا ڈنمِ کثرہ مرمدانطے آیا ہے

چرے کی دہ آدائش، بنیش کی بید افزائش ابجد کا الف ان کو تعبالا نظر سرا آ تا ہے مدق جائیں موٹریں بیٹے کے نکلتے توسیّد ما مب کا انداز نشست، کچہ اس طرح ، بونا کہ تھیکے ہو اور گردن آ گے کو نکلی ہوگ ، انگریز اپنے کتے کو موٹریں بٹھاکر نکلتے تو بیرونیسر ما مب کی بیٹھک بالکل انگریز کے کتے کی طرح ہوتی .

> تہذیب نشت اس کی موٹر میں کوئ دیکھے انگریز بہت اور کا کست نظر آتا ہے

> ازب ہے آبائی یہ وحشت میمیتان سوفری حبگہ لوفر تنہا نظر آتاہے

بروفیرما حب کی بیوی کا انتقال ہوگیا تھا۔ دولوکے ان سے تولد ہوسے جو فیفیر صاحب مے ساتھ رہتے تھے۔ بیوی سے انتقال سے بعد تنہا گھر میں دہتے سکتے۔

> سرمادے دوچوزٹے مغی قرہوی حمیت اب دارہے میں شطہ وں ٹوں مرغانظرات ا

ائی بوی کے انتقال کے بعددوسری شادی کی فکر میں تھے۔ ماسے کہیں پام لکھنے فرمی تھے۔ ماسے کہیں پام لکھنے فرمی تھی۔ محتصد معظم میں انتخال موجاتی متی۔ ما اپنے سے زیادہ ان کے کلئے ہیں کی قاتیں تھی۔

جو کہتے ہیں علامہ نتی ہے۔ مُنی کو وہ تھبط واخود کھنا نظر آتاہے

بعن دقت السامبى بوتاكد دوست احاب انهي عقد ثانى كاسوره ديت توسير الموده ديت توسير المحت كريد

مدق حاني مادا مقعد لورا ہوجا ما ہے ·

اک آنے میں اک بوسد سے بیتے ہیں ماکن کما سیپ ذہن ان داموں سکتنا نظر آتا ہے

کی لیڑی سے معاشقہ کی کوشش کی گر بڑی طرح ناکام ہوئے ۔ غصہ سے وہ الل بیلی سوگی ، ادر حموص دیا۔ براے شراف بنے سے سگر گری ہوئ حرکتوں نے سمان المجود

ان مرشد کا مل کی آخسہ جو کھی تلسعی! غفتہ سے رُخ اس مسکا ٹانبہ نظر آ ٹا ہے

سدما مب کا نظریش مجیب تھا۔ من کی نادیل دہ اوں کرتے ہے کم اوسٹیرہ میں من کا نظریش مجیب تھا۔ من کی نادیل دہ اوں کرتے ہے کم اور کی جاس حمن کوئی چیز نہیں بلکہ عربیاں جس سے خدو خال ہی ہیں من کی جلوہ کا ان کرتے تو ان لیے عشق مجازی کے سیرصا مب جیسے رسیا عشق مقیقی کی جب بات کرتے تو ان کی تلعی کھل ماتی ۔

اس عشق محیا زی نے کھویا ہے بھر مسارا اب حسن حقیق کا جویا نظہ ہے تا ہے

میں کی عُریا نی رکھتی ہے بہی معنی پیر معشوق سمبی کیچے کو شکا نظر آ اہے

حضرت ابولائل سودودی اوران کے بوٹے حضرت الوالنے مودودی جُن دِلوٰں حیدرآباد دکن میں رہتے تھے تر بہیں ابوالنے سودودی عاحب کی شادی ہوئی تھی۔ دعوت ولیمہ میں انھول نے جامعہ عثما نہ ہے اسٹمان کو دعوت دی جن اسمجہ میرسجاد ما حرب مجی اس وعوت میں شرک ہوئے کھا نا کھاکر والیں ہوتے وقت دائی سے بل کرا مفول نے مشکریہ اوا کیا اور درسماً یعمی کہا کہ کھانا بہت اچھا تھا۔
کی داؤں کے بعداً ج خوب بیٹ بجر کھایا۔ خباب صدق بھی اس دعوت بی آئے تھے۔ سیدھا حب کے اس بات کی مجھیک ان سے کان میں بڑی انھیں مفنون با تھ آیا اور یہ شعر مخلیق ہوگا ہ

بیٹ اپنا ولیم می تجر لینے دو مودودی بے مالا کئ دان کا جوکا نظسدآ تاہے

ریماب دوزمی جہل قدی ( ۱۸۵۰ ۱۸۵۸) کو شکلتے تھے۔ یہ بہت قدیتے ادر ان کے ساتھ ان کے ایک دوست ساتھ ہوتے جن کا قداُدنجا تھا۔ ان اُدینے دو کے ساتھ سیدماج، میسے بہت قد اول لظراً سے جیسے بڑی سے سے ساتھ ہزہ (ع)

> مانندسگ تازی ہمراہ ہے کمبو بھی مانوس بڑی سے سے ہمزہ لظرآتا ہے

سد ما مب سے ایک اور دوست تھے جو واکنگ میں ان سے ساتھ رہتے جی کویہ بڑا سجائ کہد سے لیکام تے۔ ان دونوں سے قدمی جو فرق تھا وہ کچھ اس طرح تھا۔

> ہوتے میں طب معانی جب فاکسی ساتھ ان کے سندرکی معیت میں بحا نظر آتا ہے

ہو نے قدے ریدمامب مب بہل تدی کو پیکنے تو جدم مدم سے گزرتے ایک تماشہ بن جاتے ۔ کون ایخ کے علامہ نیکے ہی ممسسی کرنے اک فیتنہ ساکو جہ می ہریا نظر رآتا ہے صدن ہیں۔ میں سیسیاد ما مب تعلیم کے بندو تان سے جرئی گئے ، دُوران قیام جرئی ایک جمن اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ کا اللہ میں ساتھ آئی شہر میں ہوئی گئے کہ میں ساتھ آئی شہر میں ہوئی گئی بلکہ اس کی ہیں بین سیدصا حب کی سالی بھی بہاں وار د ہوئی ہیں سورٹر ہیں بیکٹے تو ان کی نشست ہوٹر ہیں ہوتی کہ خود تو زیج ہیں بیٹھے اور ایک طرف میں دوسری طرف سالی بیٹھی ہوتی :

ہمراہ جہاں د کھیو بوروسمی ہے کا کہ تبی "شیٹ کا صامی کب تنہانظہ رآتا ہے

اس طرد شلث کی دھونڈھی ہیں وہ سبہیں معری کی ڈلی جن سے معرا نظراً تا ہے

مرخ و مقید، خوب معدت اور میا ندسے چیروں والی لیڈیز کے در میان کا کے کوئے سے پر دفیر ماحب کا وجود ایسا دکھائی دیتا جیسے میاند میر دھم یا کالاسا بید

> ان میاند کے تکوول میں دصہ ہے وجوداس کا ان برلوں کی لِنسبت سے سایہ نظر آ ناہے

پروفیسرمام بین دِنوں جرئی میں زیر تعلیم سے ایک حادثہ کا شکار ہو گئے اوران
کے ایک با وں میں لنگ آگیا اور وہ تنگو سے سیلنے تگے . جب وہ حیررا یادائے تو
ان کا طرف می کار بہتھا کہ کہیں بھی جا بئی واکنگ کو یا موٹر میں تو اُن کے بازوایک
طرف ان کی بوی ہوتی دوسری طرف سالی ۔ اس تہذیب نشت کی جماب صتری
فی بولی دلجیب منظر نگاری کی ہے ۔ انھول نے جرین لیڈیز کو فجری اور دسہری کے بولی درق موثن وقع ادر فوش وقع ادر فوش وقع ادر فوا المبائی لیا میں میں ایک کیا ہوتھ ہیں۔
سے تشبیہ دی ہے کہ بیر دوآم خوش رنگ اور خوش وقع ادر فوا المبائی لیا میں تھیں۔

بری لیٹریز کے چبرے خوب صورت ہوتے ہیں ادر لمبوترے بھی۔ اس کے برخلا<sup>ن</sup> " نشکره " بڑا مشہور آم ہے مگر بڑا بدوض ادر بدر بگ! جرمن لیڈیز کو فجری اور دسہری اسوں کی مناسب شہات کی فنکارانہ حدت کے ساتھ سیرصاحب کی مجرفی اور ننگڑے ین کی انگولا کم سے تشبیبے شاعرانہ نکتہ اَ فریٰ ہے ۔ اس شعر کی تشریح

۔ اک رشک دسہری ہے اک غیرت فجری ہے خود بیج میں دونوں سے مٹ گڑا نظر آتا ہے

اس ہجو میں سیرصاحب کے بعض دوستوں کا بھی ذِکراً گیا جو شاعر کی بھو کا نشا مہ سنے ہیں۔ جبیاکہ مندرجہ بالادشعار سے واضح ہے ۔ ای طرح ان کے دیک دوست کمی **کا کج** مے برنسی تقے جو دلی بیکرا در دا سرت آدی محق . ان می ادر سدما حب می خصلت کی بکسا نیبت کی وجہ بھیڑئے اور کتے کی ما ثلت بھی اور معیران کا حلیہ کچے الیسا مجھنے اور ڈراونا بھاکہ ان کودیکھنے سے ان کا سرلوں دکھا کی دیٹا جیسے اثر دسھے سمے

عفریت نما در و بر ہٹکا ساہے سرب کا وس گرگ کا بیر سگ می گر کا نظر آ نا ہے

اس ہجو کے حسب ذالی چند شعراور میں جن کی تشریح سے ہم قاصر میں :

يە تىمجاڭتى تىچەپ ئاك بزىرىمى يا وھشت 1 تىش پەففىلىت كاپالانفلىپ را ئا جىپ

اک شنع سی کھتے ہیں سینے ہیں دراً لگ ہے ہرنا دنفس غم کا تجھٹا الانظے را تا ہے

صدق حاتبي

په گڼېد د ول پيرومځ به حيرخ سټم گستر پرځ صايا کاانېين اين حېرخانفل آنا ج

ظاہرے یہ فقرے ہیں باطن کی اگر لو چھوا پانی سے عمرا مند کا بیب نظر آتا ہے

معشوق كى آئكھول كا مجنيكا ہے تماشانى سودة زده كئيركا كنجا نظر آتا ہے!

ہا تھ آئی ہے تر ہے میں فطرت جو تفقت میں ہر بہار کا پیران کوسدرانظر آتا ہے

نظم میں مُولانا وحیدالدین کی بجر میں چند شعر شرکے ہیں بعلوم نہیں کسنے شعاور انظم میں مُولانا وحیدالدین کی بجر می بجد شعر شعر ایک ہجر سلیمات کے انکھ تھے جو دستیاب ہوئے دہ بیش میں بمولانا کی افت دلمیج الدی عنوان سے مجھلے اوراق ہیں درج ہوچی ہے جس میں مُولانا کی افت دلمیج الدی کی در دیوں کا ذرکہ ہے۔

ر میں عنوان جناب مدق کا فرمودہ ادر تکھا ہوا ہے: مرب ذیل عنوان جناب مدوی وحیدالدین سلیم یانی چی کی حیاسود آتش افشانی" منکر عنابت المع مولوی وحیدالدین سلیم یانی چی کی حیاسیا ہے

میہ دے وی داہرے داب ہے ہے ہم کوتو ہے ہم کوتو ہے کوشر طوبی نظر ۔ آتا ہے ہم کوتو ہو بی نظر ۔ آتا ہے ہم کوروں بیٹ میں مایک بیمین ہی ہے ہم کانواز شخص کانواز شخص دار تھے ہم کانواز شخص دار تھے ہم کانواز شخص دار تھے ہم کانواز شخص کانواز شکل کے ہم کانواز شکل میں خالمان قبلہ نظر آگا ہے ہم کانواز آگا ہم کے کانواز آگا ہم کے کانواز آگا ہم کانواز آگا ہم کانواز آگا ہم کے کانواز آگا ہم کانو

### خاب مَدَق كِ كَام بِيارِت احْبَيْن كَامِلاح

بخاب ادب حدراً بادى في صدق بيراني مضمون مطبوعه مانام مسبرس مارى ١٩٦٤ء مي كھاہے كرشالى مندى مندق ،عزيز كھنوى سے مشور من كستے تنفے اور حبدرآیاد آئے کو حضرت جلیل کوانیا کلامڈکھا با" دربار ڈر باز کے مفکد مي حدق في نتايا بي لا كم وبين آ عظ ميني بي الستاد جليل كاشاكرد ربا (م) جنجن اسائدہ سے اپنے کلام ساملاح لی اس کے مونے عدم شاب اور نا پیدیں البہ مجدعمانیو سے جلیل تمبری ان سے کل میرا شاد جلیل کی اصلاح الما منونه موجود ہے و درج ذیل سے : اص ، بیمولی میل شکایت در دم گرکها ن ن سیعی موژی کسی کی وه ترهی نظر کسیان اصلی : روز می نظر کیا ک نظر کیا ک نظر کیا ک اسبی تری ترخی نظر کیا ک اصلی : در دسر کیا ک اصلی : در دسر کیا ک اصلی : در دسر کیا ک در دسر کیا ک ا املاح: رر رر با سری مذہب دہاتورہے در دمرکیال اصل: عقبی بوی بخ لوجن کا سیرہے : جنت می در دعشق کی دولت محر کہا ل املاح: رر رر کر جنت می در عثق کی لذت مگر کمبال امل : سوال مرعالسنے سے پہلے وہ بہو بریم : بواب دل کن بلنے سے پہلے بی بشمال مقا اعلام: سول رحم كيف سے دہ پہلے كي تريم : رر الل برے محبول کے دم یک رونق محرفی کے اسے لیا وه جسدن جل بسائك بُوكاً كُمْ محن بيايان تقا

اصلاح، ترے مجنوں کے دُم تک رونی حراحتی اے لیا

ده جدرن جل بسامبران اک میخط بیا باک تھما

عکس تحریجناب ست قی جائی کا بین م بنام جناب چودهری سلمان مین صاف مکدد کارمه تمم خفیه پولیس کید زاباد

> الف <u>100 م</u>م مردد من شق شق > ار امرداد المثني

محترمی زاد لگنے۔ کیم عامل بذا وی مانعم سی جن ما ور راساب م ہے رہا میں ۔ مام میں کے زمانے می دن کو دین کا طرف ست ترصی اس فی میں کونا عمقے ہے جاتی دی گو انسوں نے بوشری بر ان مال معائ مرضت ای عصام و نتی سرنام وی ان کابوا ین برار ن زار مراجعت عمل سی ای دور چسم میرک کا میا ، نویک رب دن کا عامت تی بی رم ہے اگر اُسکی میرفان نے فلع ہوئسی میم کانشل می سوه کس تورزق کا ساراسوها کے ۔ اکسترہ میم انا رائے خو ساکس نے کوئلے تھے مافتہ میں - میں ریک مرتب فافری in ali de con Estale

## اقتاس

گامی ام بابات أردو فحاكثر مولوی عبالحق

بیم مسل آپ کا کتاب دربار دربار " ایک نادر چیز ہے آپ نے جی خوبی سٹاہ ڈلو کے دربار اور و ہال کے امراء کے حالات اپی دیکن نثر میں بیان کئے ہیں ان کو "ارتی چینت حاصل ہو جائے گی ہے آخری دربار تھا۔ اب نہ ایسے شاہ زائے "ارتی چینت حاصل ہو جائے گی ہے آخری دربار تھا۔ اب نہ ایسے شاہ زائے ہوں سے اور نہ ایسے در بار اور نہ آپ جیسے بھنے والے ۔ ٹھے تھین ہے کہ یہ کتا ب مہایت مقبول ہوگی اور اردو ادب میں اسے خاص مقام حاصل ہوگا۔ مہایت مقبول ہوگی اور اردو ادب میں اسے خاص مقام حاصل ہوگا۔ (دربار دربار)

# دَربار دُربار کی اہمیت

بخاب مدن حالی معاصب ہونے کا انھیں شرن با ۔ ان چیبی سالوں میں سات
سال نوا ب عظم جاہ ہے اعران معاصب ہونے کا انھیں شرن با ۔ طازت سے ظینہ
سے بعد حالات سے دل سے سنہ ہو کر مجوراً شہر حیراً بادکوالو دائے کہا اور اپنے وطی کئی
علیہ جائیں ہیں ان کے لیے کیار کھا تھا ، بقول ان کے ویاں بے خردی اور جہالت کا
دور دورہ تھا ، سوسا ہی کے نقد ان اور کھی تنہائی سے گھراکر غم غلط کرنے ان خوشگوار
کی اور دکھی واقعات کے بھے کا شغل اختیار کیا جھی نوازہ معظم جاہ بہادر کے
دربار میں بہر شیم خود دیکھا تھا۔ اپنے لوک قلم سے دکن کے شہر ادہ کے شیان دربار
کی اپنے دائمت پیرائیہ بیان میں اسی عکاکی کو کہا ہے کورق واقعات کی تصویم
در کھائی دیتا ہے اور مجرانی فطری بذات بی اور خوش طبعی سے ایسی رنگ آمیزی کی
ہے کہ قادی حیرت انگیز واقعات سے تسلسل میں محد ہوجا تا ہے اور ختم ہونے تک

کتاب ہاتھ سے نہیں چوٹی ۔ وہ شاعر تھے ہی لیکن دربار ڈربار ان سے طرز خاص کے انشا پردان ہونے کا تبوت بھی ہے۔ آپ انفاق کریں باء کریں لیکن کتاب مھرکایک مورخ کا فرض بھی انجام دیا ہے۔ دَربار دُربار ایک ناریخی دستا دیزاس لیے ہے کم یہ سلی کتاب ہے جس میں دکن سے ایک شہزادہ ادراس سے شامان در مار سے حیثم دید وا متعات محفوظ ہیں۔ عِبدا مف جاہی کے کسی یادشاہ پاسٹ ہزادہ سے دربار رائیں کوئی کتاب موجود نہیں ہے. جناب حدق برصد فی بیانی سے انحراث کا الزام ہے کہ اظہار ہیا یں بعض جگہ دروغ گوئی کی بیوند کاری کی ہے الیسا ہوسکتا ہے کیول کہ کوئی مورخ یا ادیب اس الزام سے کس عدتک بجاہے ؟ چرمیگؤی کرتے وقت برمعی غور کرنا ہے كربه كماب شائع موى تواس وقت سشيزاده لواب معظم حياه كے كى مصاحب اور مامر باش درباری به فید میات تنف ان بن شاع اور ادبب بهی تعمد وه به تو کر سکت تھے کہ کوک مفون مکھ کر جوت کے ساتھ غلط بیانی کی تردید کرتے یا ای طرف سے سے وا تعات پر تمل کوئ کتاب تصنیف کردیتے مگر کسی نے کیجہ نہیں کیا۔ جاب صدق حدر آبادی مزتے لا کا تعلق شمالی ہندسے تھااس کے با وجود دکن موایات کی ما سدادى كرتے ہوئے دكن كے شيزادہ كى شخصيت كابر موقع براحترام لمحوظ وكھا اور مالات دربار المحقة وتت قلم كوحدادب سے آگے نہیں برصایا اور تمسنح اند انداز بیان نبین ابنایا - اگر دَر بار دُربار شائع مذ بهوتی ترسم حدر آبادی خود سنر وا ده لزاب معظم جاہ کے حالاتِ دربار سے ناوا نف رہنے جیسے آج ہم دکن کے در بارول الورمسركارون سے نا واقت، إي ـ

#### (مصنف كتاب ندا) خط بنا استق جأبي

جاب مدن مشراب کے درسیا تقے مذکادی کی دیا کاری اور معلمت سے کام مذ لیتے ہومے اہول نے ما ن حات دربار در بار میں مکھا ہے کہ جب شہرادہ الأب منظم جاہ نے ایک ایک فاص محفل میں انہیں سٹ راب یہنے مجبور کیا توا بھو کے

وص کیا سراد مجے اس سان فرائن، بنیا قر کی بی نے تو آج سے سیلے اس کی شکل مجی ندر کیمی تقی ۔ (منل) لیکن لواب معظم میاہ سے شاباند ا مرار اور مجبور کرنے سے دندگی میں بہی بار مام بلورین سے خید محد نظ علق سے آثار اس وقت انھیں اپنے وطن مائیں کے ایک بررگ دوست قافی سرمخدمامب کی میشن گوئی بارآگی۔ وہ تھتے ہیں :

'' اوائیں عمر بیں قافی میر محمد صاحب نے میرا زائتچہ بنایا تفاجی ہی من جلہ اور مین قیاسیوں کے ایک بیش کری بہ میں مفی کہ ایک دن سٹراب معی بیو کے بی نے اس ونت مرامانا مقا مگر فاخی صاحب نے یہ کہ کرموندت کی تقی کہ می تودہ ہا۔ مہتا ہوں ہو تمبارے ستاروں کی رفت ارکتی ہے۔ این طرن سے ایک بات مربطی تو کا فرد سیکن مدت کے مجھی دو مین گوئی اس طرح لیدی ہوئی سے (مالے)

مدق نے قافی مام کے م خط کا ذِکر کیا ہے وہ ہمارے باتھ یں ہے اسے ئي نے حفرت بلى يزدان مام سے مالك ايا تقا كر ثايكى كام آمے اس خط كا اس ليے اہمیت سے کہ اور باتوں کے ملاوہ اس بات کا انگناف ہوتا ہے کے صرق اول بل عری سے شاعری کرتے تھے اور فن مارنج گوئی میں کال حاصل تھا۔ قافی میر محد ماصب کے

خط کا آفتاس درج ذی ہے: .... مرت مرید سے بعد یا دکر سے مت کر کیا. این بخفیت است کہ بادم کے کی ... خوابس آپ نے بلال دیکھا تھا اس کی تعبیر نقر نے دی تھی۔ یہ کا ظہوہے جوباتني أين ايني حيثم دل سے ديكه ربابون ان كا اظهار فرني مصلحت نبين مكت ساب مجكو قلندر كيت تلف يادر ب قلندر برحيكويد ديده كويد - الحدللدكه اشاد ني اب آپ كوئند ففليت عطافرال مگرئي تو بهت سيے دستار ففلت آپ كے سر باند صحیکا موب. آپ کی شاعری کا مداح خوال اس وقت بول جب آپ کا شار بحول مي مقاآب بيائشي فطري شاع بي سخن نيم آب كي توصيف بي رطب اللسان رسيگا... قطعات اديغ كوم على مركطف آياخب سي " اديخ تصفي بي كال مامل كوليا نانىيىن؛ مىلىنى رئي توشقاق غرك تفاء مه مورخه: ۲۸ فی ۱۹ مه ۱۹۳۱ مورخه: ۲۸ م

# مرتب كى دوسى كاتابين!

۱. سوائع عرى صفى اورنگ آبادى مطبوع ١٩٨٤

الم. صاحبزاده نواب مسلابت عاه سر ۱۹ ۸۹

۲. تاریخ وادب سر ۱۹۹۲

مم. تلاقیم فی اور نگ آبادی (غیرطبوعه) سر ۱۹۹۳